# مطالعه قرآن حکیم کا منتخب نصاب ررس

اہلِ ایمان کے لئے ابتلاء وامتحان سے گزر نالازمی ہے! سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع کی روشیٰ میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مركزى أنجمن خدام الفرآن لاهور

سورۃ العصر میں بیان کر دہ شرا نط نجات میں ہے آخری شرط

## صبر و مصابرت

سورہُ آ لعمران کے آخری رکوع لار

سورة العنكبوت كے پہلے ركوع

کی روشنی میں

|                           | را رازي.              |               | 1              |            |
|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------|
| مصابرت (درس نمبر۲۰)       | •                     |               | r Ar e Salar   | نام كتاب - |
| rr••                      |                       | <del></del>   |                |            |
| ت خدام القرآن لا مور      | اعت <i>مرکز</i> کاانج | - ناظم نشرواش |                | ناشر —     |
| _ كَمْ اوْل تا وُن لا مور |                       |               |                | مقام إشاعت |
| فون:۳_ا•۵۹۲۸۵             | And the               | 1:1           |                |            |
| ت پر نفنگ پریس لا مور     | s; —                  |               | . <del> </del> | سطع —      |
| ۱۱رویے                    |                       |               |                | يمت        |

2000年 1900年 - 1900年 - 1900年 1900年 - 1

## سورة العصر مين بيان كرده نثرا لطِنجات مين سيآخرى شرط صبير و مصابرت

سورة آل عمران كي آخرى آيت كي روشي ميس

تحمدة ونصلى على رسوله الكريم ..... امَّا بعد:

اعود بالله من الشيطف الرُجيم : بِسُمْ اللهِ الرُّحَمْنِ الرُّحِيْمِ ﴿ يُاكِيَّهَ الَّهْ يُسَنَّ الْمَنْفُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَوَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ

تُفْلِحُونَ، ﴿ ﴿ صَلَاقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

مطالعہ قرآن کیم کے جس فتنب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہور ہا ہاس کا پانچوال حقد مباحث صر ومصابرت پر شتل ہے۔ اس کے لئے ایک تہاہت جامع اور موز وں عنوان کے طور پر سور ہ آل عمران کی آخری آیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے:

ر سید بارحه بارسه پیسے استار کرواور مبرے معاملے میں (اپنے تالفین اور اور مبرے معاملے میں (اپنے تالفین اور اور کی دوکر) اور اور کی دوکر) اور اور کی دوکر) حفاظت کرواور اللہ کا تقوی افتیار کروتا کہتم فلاح یاؤ۔''

اس آید مبارکه کا افتقام 'فلاح' کے لفظ پر ہوا اور یہاں فلاح کا ذکر مؤمن کے اصل مقصود کی حیثیت ہے آیا ہے۔ قلاح کے معنی اور مقہوم پر اس سے پہلے اس نتخب نصاب میں سورة مؤمنون کی پہلی آیت وقد اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ کے حوالے سے مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں سب سے پہلے تقویل کی حقیقت کو بھے لینا چاہئے۔ تقویل

قرآن کیم کی ایک نہایت جائع اصطلاح ہے۔ تقوی کا مادہ 'وُن کی' ہے۔ اس کا لغوی مفہوم ہے: پچنا۔ سوال ہے ہے کہ کس شے سے بچنا؟ مراد ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا' آخرت میں اللہ کے فضب اور اس کی سزا سے بچنا کے ویا تقوی پورے دین ممل کے لئے یا سلوک قرآئی کے لئے ایک منتقل روح کی حثیت رکھتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم ع'' ہے جبتو کہ خوب سے ہے خوب تر کہال' کے مصداق بہتری کے حصول کی کوشش کرتے ہیں' دین میں بھی خوب تر کہال' کے مصداق بہتری کے حصول کی کوشش کرتے ہیں' دین میں بھی خوب تر کہال' کے مصداق بہتری کے حصول کی کوشش کرتے ہیں' دین میں بھی خوب تر کہال' کے مصداق بہتری کے حصول کی کوشش کرتے ہیں' دین میں بھی خوب تر کہا المنظر ایک کوشش کرتے ہوں اس کے لئے جوقت محرکہ درکار ہو سکتی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کے لئے جوقت محرکہ درکار ہو سکتی ہے۔ قرآن اسے لفظ تقوی سے تعیر کرتا ہے۔

اس حمن میں سورۃ المائدۃ کی آیت ۹۳ بہت اہم ہے جس سے بیرواضح ہوجاتا ہے کہانسان کے علمی وعملی ارتقاء کا دارومداررومِ تقویٰ پر مخصرہے فرمایا:

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا التَّقَوُا وَّامَنُوا فَمَّ التَّقُوا وَامَنُوا فَمَّ التَّقُوا وَآحَسَنُوا طَوَيَهُمُ التَّقُوا وَآحَسَنُوا طَ

کہ جب کھانے پینے کی چروں میں علت وحرمت کاپور اضابط بیان ہوگیاتو کھے مسلمانوں کے دل میں ایک تشویش ی پیدا ہوئی کہ جو چیزیں ہم پہلے استعال کر چکے ہیں ایساتو نہیں کہ ان ناجائز چیز دل کے اثر ات ہارے وجود میں باتی رہ جا کیں اور وہ ہمارے اعمالِ صالحہ پراٹر انداز ہوں! ان کی اس تشویش کے ازالے کے لئے فر مایا کہ الل ایمان نے اس سے پہلے جو کھے کھایا یا بیا ہے اس کی ان سے کوئی باز پُرس نہیں اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا 'جبکہ انہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی ۔ اس کوا گلے جلے میں یوں بیان فر مایا: ہوا ذا مند اللّ قفو اوامنو الصلحات کی جب انہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی اعمان لائے اور نیک مل کے ۔ ﴿ فَدُمُ اللَّ فَوْا وَامَنُوا کِی مِر ید ترقی عاصل ہوئی .... یہاں مرید تقویٰ ان میں پیدا ہوا' اور انہیں ایمان میں مزید ترقی عاصل ہوئی ..... یہاں

ایمان کے دومراتب یا مدارج کی جانب اشارہ فرمایا۔ایک ایمان کا اوّلین یا ابتدائی مرحلہ ہے جس میں مل صالح کا ذکر ایک جداگانہ والنان کا حدیث سے کیا گیا ہے اور دومراایمان کا اس ہے برتر اور اعلی مرتبہ ہے جہاں عمل اور ایمان ایک وحدت کی صورت اختیار کر لینے ہیں لہٰذا پھر عمل کے دوبارہ ذکر کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ مزید فرمایا: ﴿فُنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

محض صرنبیں مصابرت درکارہے

جیما کداس سے پہلے بار ہا عرض کیا جاچکا ہے ایک بندہ مؤمن جس ماحول

میں ایمان اور عمل کی منزلیں طے کرتا ہے وہاں کوئی خلاجیں ہوتا۔ اگر اس کا ایک مخصوص نظریہ ہے تو ای معاشرے میں اور بھی نظریات کار فرمایں جہاں اس کا ایک مسلک ہے وہاں دوسرےمسالک کے لوگ بھی موجود ہیں۔ بددنیا مختلف نظریات کی ایک آماج گاہ ہے یہاں تو کھکش بلکہ کشاکش (struggle) ہوکررہے گی۔ چنانچے "مبر"کے بعددوسرالفظ يهال آيا "وصابروا" معايره كالفظ عابده اورمقابله كوزن يرآتا ہے۔مرادیہ ہے کہ اہل گفرایے نظریات کے دفاع میں صبر کریں سے اہل شرک اینے معودان باطل کے لئے ایٹار کا وطیرہ اپنا کیں سے اے اہل ایمان التہ ہیں اللہ کے لئے اس کے دین کی سربلندی کے لئے مبر کرنا ہے اور مبریں ان سب معالم بن پر بازی لے جانا ہے۔ جب تک تم انہیں اس مقابلہ صبر میں نیا ندد کھاؤ کے آ کے نہ برد صل گے۔ ہونا یہ چاہے کہ اس تصادم ، کھکش اور کراؤ میں تہارا مبر دوسروں کے مبریر سبقت لے جائے ممہارا ایار وقربانی دوسروں سے برمہ جائے مم اپنے مقصد کے حصول کے لئے جان و مال نچھاور کرنے میں دوسروں پر بازی لے جاؤ۔ اگرتم نے بیہ طرزعل اختياركياتو كاميالي تهاد عقدم چوكى اور ﴿ لَعَدَّ كُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ كا معالمه صرف ای ایک صورت میں ممکن ہے۔ حقیقت بدے کہ بدآیة مبارکہ مارے منتخب نصاب کے اس یا نجویں منے کے لئے نہایت موزوں اور بہت جامع عنوان کی حامل ب-ابآية ذراايك تكاوبازكشت والس كرمبركاذكراس يهلي مارياس منتخب نصاب میں کہاں کہاں ہواہے۔

گزشته اسباق مین 'صبر'' کا ذکر

ذ بن میں تازہ کر لیجئے کہ منتخب نصاب کا پہلا حقہ چارجا مع اسباق پر مشتل تھا اور ان چاروں اسباق میں چوٹی کی چیز اور آخری منزل صبر ہی کی تھی۔سورۃ العصر کی طرف آئے "سورۃ کا اختیام" مبر''بی کے لفظ پر ہوا:

﴿وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ ﴾ الصَّلِحَةِ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ ﴾

آية بركود يكيئ نيكي اورتقوى كانقطة عروج (climax) وبال كن الفاظ مين بيان موا: ﴿ وَالصَّبِوِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّوَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ ﴾ -الكيسبق يعن سورة لقمان ك دوسر عدو عيرنكاه والتي آيت كالص صركا وكرموجود ع: ﴿ياسبنسي أقبع الصَّالُوةَ وَٱمُّرُ بِالْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا اَصَابَكَ ﴾ - الدمامُ البحدة كي آيات ١٣١٦ برتوجه كومركوز يجيئ وبال بهي مبركاذ كربوع اسمام عدوا: ﴿ وَمَا يُلَقُّهُا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا عَوَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا ذُوْ حَظَّ عَظِيْمٍ ﴿ ﴾ ال جا رول جا مح اسباق میں جس بلند ترین اور آخری منزل کی نشان دہی کی گئی وہ صبر ہی ہے۔ ان چاروں مقامات میں صبر کا وہ پہلوزیا دہ پیش نظر ہے جس سے انسان اس وقت دو چار موتا ہے جب وہ تواصی بالحق وعوت الی الله اور "امر بالمعروف و نہی عن المكر"كا فريفه سرانجام وسدر مامول فامربات بي كدح كابات كبنى بي قطيعت مين سهاراور تحل كابونا ضرورى بـ اس لئ كديداك مسلم حقيقت بكد "المحق مو" النن عج کروا ہوتا ہے۔ سچائی عام طور پر قابل قبول نہیں ہوتی ۔ لہذا تکالف آ کیں گی ان کو جھلنے کے لئے مبر کا بھر پور مادہ ہونا جاہتے۔ پہلے سے تیار ہوجاؤ کہ بدراستہ کہ خارہے اس میں خالفتوں کے کانے بھے ہوئے ہیں سے پھولوں کی سے نہیں ہے۔اس کے بارے میں سورة القمان کے دوسرے رکوع میل ہم یہ پڑھا کے ہیں: ﴿إِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَدْم الأمُورِ ﴾ كريكام برى مت كمتقاضى بيل-

اس کے بعد ال سالے کی تفاصل پر مشمل جو حقد سوم ہمارے اس منتخب نصاب میں آیا وہاں سورۃ الفرقان میں لفظ صبر ایک دوسری شان کے ساتھ وارد ہوا تھا۔ فرمایا: ﴿ اُولَٰ اِلْمُحَوَّ وُنَ الْفُرُفَةُ بِمَا صَبَرُوا ﴾ 'نید ہیں وہ لوگ جن کو جنت کے بالا فاض مانے عطا کے جا کیں گے اس صبر کے وض جو انہوں نے کیا'' ..... یہاں لفظ صبر ورحقیقت انسانی شخصیت اور اس کی سیرت وکردار کے ایک نہایت ہمد گیر پہلو کی طرف ورحقیقت انسانی شخصیت اور اس کی سیرت وکردار کے ایک نہایت ہمد گیر پہلو کی طرف

اشارہ کردہاہے۔مطلب ہے کہ ایمان پرکاربندرہنا بھی ممکن نہیں جب تک کہ صبر نہ
ہو عمل صالح کے بنیادی تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک انسان بی صبر کا مادہ
نہ ہو۔اپ جذبات کو تقامنا بھی صبر بی سے ممکن ہوتا ہے اور خواہشات کی لگا ہیں بھی
صبر بی کے ذریعے بی جاستی ہیں۔ سوۃ النازعات کی آیت: ﴿وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّہ وَنَهَی النَّفُ سَ عَنِ الْهُولِی ﴾ میں صبر بی کا توبیان ہے کہ خواہشات کو دبانا مشہوات کو دگام دینا اور مرغوبات نفس کے حصول کے لئے طبیعت میں جوطوفان بیا ہے
شہوات کو لگام دینا اور مرغوبات نفس کے حصول کے لئے طبیعت میں جوطوفان بیا ہے
اس کو روک کر رکھنا ہوگا، تبھی ایمان پرگامزن رہنا اور عمل صالح کے ابتدائی تقاضے
اس کو روک کر رکھنا ہوگا، تبھی ایمان پرگامزن رہنا اور عمل صالح کے ابتدائی تقاضے
بورے کرنا ممکن ہوگا، تبھی اس راہ میں آگے قدم پڑھانے کا امکان ہوگا۔ چر جب
احقاتی تی اور ابطالی باطل یا بالفاظ دیگر اعلاء کلمۃ اللہ اور علیہ دین کی جدوجہد کا مرحلہ
آتا ہے تو ظاہر بات ہے یہاں نمایاں ترین وصف صبر اور مصابرت ہی کا ہے۔

ای منہوم کی تائید سورہ مؤمنون میں اس طرح ہے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ان کا فروں ہے جو دنیا ہیں حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے بیفر مائیں گے: ﴿ اِلَّذِی جَوْرِیَتُهُم الْیَوْمَ بِمَا صَبُرُوں ﴾ کہ بیلوگ جن کاتم دنیا ہیں استہزاء اور تسخر کرتے رہے جن کی عملی جدوجہد میں تم رکا وٹ بنتے رہے جنہیں کزورد کھ کرتم نے دبائے رکھا اور وہ کمالی ہمت و بردباری ہے مبرکا دامن تھا ہے رہے دیکھوں تاس مبر کی بدولت میں انہیں کیسا عمدہ بدلہ دے رہا ہوں 'کیا اعلیٰ مقامات انہیں حاصل ہور ہیں ابیں اس کے جرآن ن مجید میں مبرکا ذکر اس طور سے کیا گیا ہے کہ سلوک قرآنی میں مبر بنیا دی اور لازی جزو کی حیثیت رکھتا ہے اور صرا فرمتھ تھے کا جر جرمر حلم مبری کے مسلوک قرآنی ذریعے طے یا تا ہے ۔ اس پورے کمل کی روح رواں 'اس کے جذبہ محرکہ' اور اس کی شرط ناگزیر کے طور پر صبری کا ذکر ہوتا ہے ۔ اب آسے اس پہلو سے جائزہ لیس کہ شرط ناگزیر کے طور پر صبری کا ذکر ہوتا ہے ۔ اب آسے اس پہلو سے جائزہ لیس کہ شرط ناگزیر کے طور پر صبری کا ذکر ہوتا ہے ۔ اب آسے اس پہلو سے جائزہ لیس کہ شرط ناگزیر کے طور پر صبری کا ذکر ہوتا ہے ۔ اب آسے اس پہلو سے جائزہ لیس کہ شرط ناگزیر کے طور پر صبری کا ذکر ہوتا ہے ۔ اب آسے اس پہلو سے جائزہ لیس کہ شرط ناگزیر کے طور پر صبری کا ذکر ہوتا ہے ۔ اب آسے اس پہلو سے جائزہ لیس کہ شرط ناگزیر کے طور پر صبری کا ذکر ہوتا ہے ۔ اب آسے اس پہلو سے جائزہ لیس کہ شرط ناگزی کی اس کا مقتبار سے قرآن میں میں کی کور کی کور کی کے اعتبار سے قرآن میں میں کور کی کی کور کا کا کور کی کور کے اس کے اس کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کے کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کر کور کی کور کور کی کر کور کی کور کور کی کور کی کور کی

نى اكرم علي كومبركى تاكيدوتلقين

قرآن عکیم کی ابتداء نازل مونے والی سورتوں میں برجگه مبر کالفظ فعل امر بھیغہ

واحد دارد ہوا ہے اوراس کے مخاطب اوّلین خود حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیں۔ آپ پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے پہلے تھم کے ساتھ ہی صبر کی ہدایت بھی نازل ہوئی۔ فرمایا گیا:

﴿ يِنَاتُهَا الْمُدَّتِرُ ﴿ قُمُ فَانَدِرُ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِرُ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ﴾ وَالرُّبُو فَالْمُجُرُ ﴿ وَلاَ تَمُنُنُ تَسْتَكْثِرُ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ﴾

د کھے آخری آیت میں مبر کا حکم موجود ہے۔جس راہ پر آپ نے قدم رکھا ہے بیاس کا لازی تقاضاہے۔اب جھیلنا ہوگا' پرواشت کرنا ہوگا، حمل کامظا مرہ کرنا ہوگا'مصائب' تكاليف اورآ زمائشول كامردانه وارمقابله كرنا موكا \_ چنانچه ابتدائي مروى مين نمايال طور پرلفظ صرکہیں تھم کے انداز میں اور کہیں تلقین و ہدایت کے پیرائے میں آتا ہے۔ مورة وللم كا اختام ان الفاظ مباركه يرموتاب: ﴿ فَساصْبِ وَلِيحُكُم وَبِّكَ وَلَا تَكُنُّ كصاحب المحوَّت كا في اليدرب حم كا تظار يجي اوراس كے لئے مبر کی روش پر کار بندر ہے 'خودکوتھاے رکھے' روے رکھے اور اس مچھلی والے لین حفرت یونس کے مانند نہ ہوجائے جنہوں نے مجھ جلدی کی تھی کہیں فرمایا جاتا ہے: ﴿فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ الْمُمَا أَوْ كَفُورًا ﴿ لَا يَاتِ رَبِّ كَ لَمَّ مبر کیجے' اس کے علم کا انظار کیجے اور ان گناہوں میں ڈوب ہوئے منکر لوگوں کی باتول مين نه آجائي كهين صرى تلقين ان الفاظ من كي جاتى ب: ﴿ فَاصِبُ وَ صَبُوا ا جَــمِيلاً ﴿ ﴾ يسمبر يجيح خوبصورتى كساته! ....ايك مجورى كامبر بوتا ب\_مثلاً سن نے آپ کو گالی دی اور آپ نے جوابا گالی دے دی اور دعویٰ بہے کہ میں صر کر ر ہا ہوں! میصرجیل نہیں ہے۔جھیلئے برداشت کیجے اور خوبصورتی کے ساتھ مبر کیجے۔ كہيں كم ہوتا ہے: ﴿ فَاصْبِو وَمَا صَبُوكَ إِلَّا مِاللَّهِ ﴾ صبر يجيح اور مبرك لئے آپ كاسهاراالله كى ذات ب\_الله على تعلق اورالله يرتوكل واعتاد يبي آ ب ك لئ صرك اصل بنيادي بير-ايك جكرفرمايا: ﴿فَسَاصَبِ وُ كَسَمَسَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُم مِنَ السؤسل فريج بي كمار عصاحب عزيمت دسول مركرت رب جي سورة

العنكبوت ملى حفرت نوح كاذكر ہے كه ساڑھے نو سو برس تك دعوت ديت رہے۔ كالفت ہوكا افكار واعراض اور مسلسل مسخر واستہزاء ہوا كين وہ اپنے فرض منصى كى ادائيگى ميں لگے رہے ان كے پائے ثبات ميں كہيں لغزش شرآئى۔ يہ ہے قرآن مجيدكى ابتدائى سورتوں ميں مبركاتكم جو بحرار واعادہ نى اكرم علي كے لئے وارد ہوا۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ آنحضور علی نے جب دعوت کا آغاز فر مایا تو مسب سے پہلا روعمل جواس معاشرے کی جانب سے ظاہر ہواوہ مسنحر واستہزاء کی صورت میں تھا۔اس میں ہیں ہیں طاہری ہدردی کاعضر بھی شامل ہوتا تھا' کہ شمعلوم بیشے بٹھائے کیا ہوگیا اس میں ہیں ہیں فاہری ہدردی کاعضر بھی شامل ہوتا تھا' کہ شمعلوم بیشے بٹھائے کیا ہوگیا آوی ہے ہمیں توان سے بردی اچھی تو تعاقبی بردی اچھی اُمیدیں ان سے وابستہ تھیں شمعلوم کیا ہوا ہے۔اس طرن اُنسٹو وُوُ اللّہ مِن ہوگیا فوری اور انسٹو کو کہتا کہ ظل دماغی کا کوئی عارضہ لائی ہوگیا ہے کوئی جنون کا عارضہ ہوگیا ہے یا کی آسیب کا سامیہ ہوگیا ہے۔ یہ با تیں استہزا نہی کی گئیں اور تسخر کے انداز میں بھی ہدردانہ بھی کہی گئیں اور تاسف کے ساتھ بھی ۔ ان سب با توں کے جواب میں نی اکرم علی کے مومر کرنے 'جھیلنے اور برداشت کرنے کا تھم میں بارے کی دومری سورة ''ن' جے سورة القلم بھی کہتے ہیں' کی ابتدائی ویا گیا۔ انہوں می بارے کی دومری سورة ''ن' جے سورة القلم بھی کہتے ہیں' کی ابتدائی میا تھر عمل یوں محسول ہوتا ہے کہ جیسے نی اکرم علی معاندین کے اس طرزعمل پر بہت ملول اور مملکین ہیں۔ ملاحظہ کی ج

﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿مَا آنُتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَا جُرًا غَيْرَ مَمُنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيْمٍ ﴿ فَسَتُبُصِرُ وَيُبُصِرُونَ ﴿ لَالْحَالَ اللَّهَ الْمَفْتُونُ ﴾ لِمَا يَكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ وَلَيْكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾

ور کواہ ہے تلم اور جو کچھ کہ یہ لکھتے ہیں۔ اے نی! آپ (علیہ ) اپنے رہ کی رحت اور تعبیدہ نہ ہوں آپ رحت اور تعبیدہ نہ ہوں آپ ان پاگلوں کے کہنے ہے کہیں پاگل تھوڑائی ہوجا کیں گے ) اور ماتینا آپ کے لئے وہ اجر ہے جو مجمی ختم نہ ہوگا اور آپ تو اظلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں (کیا

د نیانے ایسا پاگل اور ایسا مجنون مجھی دیکھا ہے جو خلق عظیم کا پیکر ہو کر دار اور شرافت میں کوئی اس کا ہمسر ندہو؟) بیکوئی دن کی بات ہے کہ آپ بھی دیکے لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکے لیس کے (ساری دنیا دیکے لے گل) کر س کا دہائے اُلٹ کیا تھا (کس کو دہائے کا عارضہ لاحق ہوگیا تھا۔ جلدی حقیقت سامنے آجائے گی)''۔

مور و نون كا اختام اس آيت پر مور الب جس كاحواله پهلے و يا جا چكا بكه: ﴿ فَاصْبِوُ لِللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ وَ يَا جَلِيكُ مُرواشت لِللهُ كُلُم وَ إِلَى اللهُ اللهُ وَ يَا جَلِيكُ مُرواشت كَيْحُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كه وه كب فيعله سناتا ب اور حفزت يونس كى طرح كو كى عاجلان اقدام ند يجئ ـ

ابتدایس تویہ سخرواستہزاء کی درج یس کھے ہدرداندانداز کا تھا، لیکن جیے جیے
بات آگے بڑھی شخرواستہزاء کا معالمہ تخق اور شدت کا روپ دھارتا چلا گیا۔ چنا نچاس
کی جھک سورہ مزمل کی اس آیت کے پس پردہ نظر آتی ہے: ﴿وَاصْبِ رُعُ لَلْہِ مَا يَدُولُونَ وَاهْجُوهُمُ هَجُوا جَمِيلاً ﴾ کہا ہے بی اُصر کیجئے ان کر وی باتوں پرجو
یہ کھر ہے ہیں اور ان سے قطع تعلق کر لیجئ کین یقطع تعلق ہجر جمیل ہو۔ اگلی آیت میں
بھی بھی مضمون بیان ہوا: ﴿وَدَرُنِی وَالْمُ کَلِّبِیُنَ اُولِی النَّعُمَةِ وَمَقِلُهُمُ قَلِیلاً ﴾ جھی بی مضمون بیان ہوا: ﴿وَدَرُنِی وَالْمُ کَلِّبِیُنَ اُولِی النَّعُمَةِ وَمَقِلُهُمُ قَلِیلاً ﴾ کہ حی اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑے دولت مند ہیں سرمایہ دار ہیں کھوڑ دیجئے جھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑے دولت مند ہیں سرمایہ دار ہیں کو اپنی دورت وہلئے پرم کزر کھئے۔ آپ ان کی جانب النقات ندفر مائے ان سے نیٹ کی توجہ کو ای اس کے ایک ان ہی سے دورت میں ہیں۔ ﴿إِنَّ لَدَیْنَ اَلْکُالاً وَّجَحِیْمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَدَابًا اللّٰ مَان ہے بیش کی ہمارے پاس ان کے لئے عذاب کا پوراسامان مہیا ہے جومنہ کھولے ان کا ختھرے۔ یہ ہمارے پاس ان کے لئے عذاب کا پوراسامان مہیا ہے جومنہ کھولے ان کا ختھرے۔ یہ ہیں جی نظر ہے۔ یک سے ان سے چھٹی ہو جی فرائے۔

ایک اورمقام پربڑے خوبصورت اندازیں یہ بات بیان فرمانی: ﴿فَساصُفَحِ الْمَصْفُحَ الْمَحْمِيْلَ ﴾ کمآپان محرول سے اپن توجہ کو ہٹا لیجئے ان خالفین کی جانب ملتقت ہی نہ ہوں ان کے استہزاء کی طرف توجہ ہی نہ کیجئے آپ گے رہے دعوت وتبلغ

اورفریفندرسالت کی اوائیگی میں انذاراورتیشیر میں۔ ﴿ فَلَدَیّ وَالْمَا اَلْتَ مُلَدِیّ وَ لَلْمَا اَلْتَ مُلَدِیْ وَ لَلْمَا اَلْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِي ﴾ (سورة الغاشیہ) آپ یا دو النی کراتے رہے آپ کا میادو الی کرانا ہے آپ ان پر گران اوران کے ذمدار نیس میں آپ سے یہ باز پُرس نیس ہوگی کہ انہوں نے کیوں آپ کی دعوت پر لبیک نذکیا! ..... سورة الما کل میں بی بات ایک اورانداز ہے آئی: ﴿ فَلَدَیّ وَ اِنْ نَفَعَتِ اللّهِ تُحری ﴿ سَیدًا تُحرُ مَنْ اللّهِ عَلَى وَ وَمَ اللّهِ كُولِي ﴾ منیدنان کے فاہر بیک درج میں اسے اپنے فائن اور اندان کے حضور میں لوٹے کا خیال ہے تو وہ اس سے فیجت افذ کر لے گا اوران تذکیرے فائد وائی کا اوران تذکیرے فائد وائی کے انہوں کے کا خیال ہے تو وہ اس سے فیجت افذ کر لے گا اوران تذکیرے فائد وائی کے اندان کے فائن کو اوران تذکیرے فائد وائی کے اندان کے کا خیال ہے تو وہ اس سے فیجت افذکر لے گا اوران تذکیرے فائدہ اٹھائے گا۔

#### صحابه کرام کے لئے مبر کے مرطے کا آغاز

دورکہاجاتا ہے۔کفاری طرف سے جب مسلمانوں پرشدیدجسمانی تشدد کیاجائے لگاتو بعض مسلمانوں کو پھے گھراہٹ لاحق ہوئی۔اس پراللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ عکبوت میں بحر پورخطاب وارد ہوا۔ چنا نچے مبر ومصابرت کی بحث میں قرآن کااولین مقام جوہارے اس فتخب نصاب میں شامل ہے وہ سورہ عکبوت کے پہلے رکوع پر مشمل ہے۔ اب ای برآئندہ گفتگوہوگی۔ان شاء اللہ!

And the second s

ranging beging a palitic religion of the second

terte, kar skreve, skrivet 1980 i 1860

A. 建碱酸盐等 人名英格兰

#### اہل ایمان کے لئے

### ابتلاءوامتخان ہے گزرنالازی ہے!

#### سورة العنكبوت كے بہلے ركوع كى روشى ميں

نحمده ونصلى على رسوله الكريم .... امَّا بَعد:

اعوذ بالله من الشَّيطن الرُّجيم ـ بسُم اللهِ الرُّحُمنِ الرُّحِيْمِ ﴿ الْسَمْ ﴾ اَحَسِبَ السَّاسُ اَنُ يُتُورَكُواۤ اَنُ يَقُولُوۡ ٓ امَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيُعُلَمَنَّ الْكَلْذِبِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّـٰذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ أَنْ يُسْبِقُونَا طَسَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ مَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اَجَلَ اللَّهِ لَاتٍ ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَمَنُ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنُهُمُ سَيَاتِٰهِمُ وَلَنَجُزِيَّنَّهُمُ اَحُسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُّنًا طُ وَإِنَّ جَاهَداکَ لِتُشُرِکَ بِیُ مَا لَيُسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُمَا طَ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنْبَنُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ، وَالَّـٰذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي الصَّلِحِيُنَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ فَاِذَآ ٱوُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴿ وَلَشِنُ جَآءَ نَصُرٌ مِنْ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ ﴿ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَلَيَعُلَمَنَّ الْمُنفِقِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ امَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيُكَنَا وَلْنَحُولُ خَطَيْكُمْ ﴿ وَمَا هُـمُ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطَيْهُمْ مِّنُ شَى عِطْ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴿ وَلَيَـحُـمِـلُنَّ ٱلْقَالَهُمُ وَٱلْقَالَا مَّعَ ٱلْقَالِهِمُ ۗ وَلَيُسْفَلُنَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوُا يَفْتَرُوُنَ۞ ﴾ ....... صَــَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ ان آیات مباد که کاترجمه کچھ یول ہے:

"الم كيالوكون في يدخيال كيا تفاكدوه محس بيكهد كرچيوث جاكي كريم ايمان كة عاورانيس أزمايانه جائ كارورة عاليه بم نة زمايا بأن كوجوان سے يہلے تھے پس الند ضرور ظاہر كرے كاتے ايمان والوں كواور انبيس میمی ظاہر کردے گا جو (اپن دعوائے ایمان میں) جھوٹے ہیں۔کیابرے مل کرنے والوں کا بیگمان ہے کہ وہ ہماری گرفت ہے پی تکلیں گے؟ بہت ہی بری رائے ہے جوانہوں نے قائم کی ہے۔ جوکوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار الما الما عام كالله كالمقرركرده وقت آكرر عادروه سب كه سنے والاسب کھے جانے والا ہے۔ اور جوکوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنی جان ( کی بعلائی) کے لئے بی جہاد کرتا ہے۔ یقینا اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اوروہ لوگ جوا کیان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے ہم لاز ما دور کرویں گے ان سے ان کی برائیاں اور ہم لاز مانہیں ان کے اعمال کی بہترین جزادیں گے۔ اور ہم نے اتبان کو وصیت کی والدین سے جولائی اور حسن سلوک کی۔ (لیکن) اگروہ تھے ہے جھڑیں (اور بجور کریں) کہ و میرے ساتھ شریک مشرائے جس کے لئے تیرے پاس کوئی علم ہیں اے قوان کا کہامت مان میری ی طرف تم سب کولوٹا ہے چر میں تہیں جلا دوں گاجو کھے کہ تم کرتے رہے تھے۔اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ہم ضرور داخل کریں كي انبيل صالحين ميں - اور لوگول ميں سے يجھ دو بيں جو كتے بين بم الله يو ایمان لائے کیکن اللہ کی راہ میں جب انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو دہ لوگوں كى طرف سے ڈالى بوكى اس آ زمائش سے يوں گھراا تھتے ہيں جي اللہ ك عذاب عظمرانا جائے۔ اور اگر آجائے مدد تیرے رب کی طرف ہے تو وہ لاز أيكين كي كم بم بعي تمهارك بي ساته تقية كيا التنبيل جانا جو كي الوكول كيسيول من جهيا إ - أوراللدلولازما ظامر كرد ع كان كوجووا تعتا مَوْمِنْ بِين اورواضح كرويكان كوكه جوهيقا منافق بين \_ اورجنهون في كفر افتیار کیا دہ کتے ہیں ایمان والول سے کد ہماری پیروی کرتے رہواور ہم تمهاري خطاؤل كابوجها تحاليس كرحالانكدوه نبيس بين انتحاف والاان كي . خطاول میں سے کھے بھی۔ یقیناوہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ لاز ما اٹھا کیں گے اپنے

یو جو بھی اوراپنان بوجوں کے ساتھ کھے مزید ہو جھ بھی۔اوران سے لاز مآباز
پرس ہوگی قیامت کے دن اس جھوٹ کے بارے میں جودہ بائد ھر ہے تھے۔"
سیے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ابتداء سے محسوس ہور ہا ہے کہ انداز کلام کچھ
شیکھا ہے۔اس کے پس منظر کو اپھٹی طرح سجھ لینا چاہئے۔ایک مدیث اس کی بوی سیجھ وضاحت کرتی ہے۔

#### يسمنظر

جیما کداس سے قبل عرض کیا گیا کی دور کے ابتدائی تین جارسال ایے تھے کہ جن مي مرداران قريش جنهي قرآن عيم في "احمد كفر" قرار ديا باس خيال مل رے کہ ع" بچامی ہے بیآ عرص از جائے گ" اور بیک مارے اس نظام باطل کو کوئی حقیقی خطرہ در پیش نہیں ہے۔ چنانچانہوں نے اس دعوت کو چنکیوں میں اڑانے کی کوشش کی اس کے استہزاء اور تسنحر کا معاملہ کیا الین جب انہوں نے دیکھا کہ بات آ کے بوھ رہی ہے مارے نوجوان اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں مارے غلاموں کے طبقے میں اس دعوت کا نفوذ ہور ہائے تب وہ چو کے کہ عود نظام کہند کے ياسبانو! يمعرض انقلاب يل بيا"ان حالات على جيساكه بميشه بوتائي ده ايلى پوری توت مدافعت کومجمع کر کے حملہ آور ہوئے۔ اس حملے نے تشدد اور تعذیب (persecution) کی شکل اختیار کی۔ دوطبقات اس تشدد کا سب سے زیادہ نشانہ ے ۔ ایک غلاموں کا طبقہ جن کا نہ تو کوئی پرسانِ حال بی تھا اور نہ بی ان کے کوئی حقوق تنے وہ تواپنے آقاؤں کی الی ملکیت تھے جیے بھیراور بکری کہ جب جاہا ہے ذ ع كرديا اورجو جامان كے ساتھ سلوك كيا۔ للذا اس بهيان تشدد كاسب سے زيادہ شکار دبی لوگ ہوئے جو غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔مثلاً حضرت بلال رضی الله عنداور حفرت خباب بن الارت رضي الله عند اي طرح آل يامر جواگر چه غلام نہیں تھے لیکن باہرے آ کرشہر میں آباد ہونے کی وجہ سے اجنبی تھے کوئی ان کا پشت بناه وای اور مددگار نه تقاراس لے ابوجہل نے انہیں بدترین تشدد اور اے بہاند انقای جذبات کا ہدف بنایا۔ پھم تصورے دیکھے اُمیہ بن ظلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عندو پہتی ہوئی پھر یلی زمین پراوند ھے مندلنا کر گھیٹ رہا ہے جبکہ سورج نصف النہار پر چک رہا ہواور آگ اگل رہا ہو۔ پھران کے سینے پر ایک بھاری سل بھی رکھ دی جاتی تھی ۔ یہ تھا وہ اذیت ناک سلوک جوان غلاموں اور بے یارو مددگارلوگوں کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ پرتشد دکی جوحد یں تو ڈی گئیں اس کی ایک مثال اس واقعہ میں دیکھتے کہ ایک مرتبہ آگ جلائی گئ دیکھتے کہ ایک مرتبہ آگ وں پرلنادیا ہوئے انگارے سرد ہوئے!! تشدد کا یہ سلیڈ مسلل تین چارسال تک اپنے پورے نقط عروج پر رہا۔

 زندہ انسانوں کوجھونک دیا گیا۔تم پر تو ایس کوئی مصیبت نہیں پڑی (تم لوگ جلدی مجا رہے ہو)۔وہ وفت آ کرزہے گا کہ ایک سوار صنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہ ہوگا''۔

کی قدر نظگی کا بیا نداز جواس مدیث مبارکہ سے سامنے آتا ہے وہی اسلوب بہاں سورة العنکبوت کی ابتداء میں جھلکاد کھائی دیتا ہے۔ گویا بیشہادت کر الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سجھتے ہیں مسلماں ہونا!

م نے اسے پھولوں کی تئے سجھا تھا حالانکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں آ زمائشوں کا خاروار جھاڑیاں قدم قدم پرموجود ہیں۔اسورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ کی جانب سے اظہارِ نظلی یقینا موجود ہے تاہم یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جیسے کی استادیا مربی کا ایپ زیر تربیت تلافہ ہے کہ ماتھ ہمیشہ یہ معالمہ ہوتا ہے کہ بھی وہ ڈائٹا ہے تو بھی دہ بحو کی استادیا مربی کہ بھی کرتا ہے اور بھی ہمت بڑھانے کے لئے شاباش بھی دی جاتی ہے اور بھی زیر تربیت محت بڑھانے کے لئے شاباش بھی دی جاتی ہے اور بھی زیر تربیت ہوتو پھر زہروتو نئے بھی ہوتی ہے ڈائٹ ڈیٹ ہے بھی کام لینا پڑتا ہے ای طرح اللہ جو ہوتو پھر زہروتو نئے بھی ہوتی ہے ڈائٹ ڈیٹ ہے بھی کام لینا پڑتا ہے ای طرح اللہ جو سب کا حقیق مربی ہوتی ہے زوا کہ شفقت ہوتی ہے وہ محبت سے خالی نہیں ہوتی ۔وہ عماب لیکن اس ڈائٹ میں بھی ایک شفقت ہوتی ہے وہ محبت سے خالی نہیں ہوتی ۔وہ عماب در حقیقت محبت آ میز ہوتا ہے۔ تربیت کے عمل میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چاتی ہیں۔ تربیت کا بہی اسلوب سورہ عکبوت کے اس پہلے رکوئ میں بہت نمایاں ہے۔

آيات کي تشرت

اس رکوع کی پہلی آیت جوسورہ عکبوت کی بھی پہلی آیت ہے حروف مقطعات پر مشتل ہے۔ ان کا مفہوم ومعنی کیا ہے؟ ہمارے اس منتخب نصاب میں چونکہ حروف مقطعات کا ذکر پہلی بار آر ہا ہے لہذا ان کی کسی قدر وضاحت ضروری ہے۔ تاہم یہاں صرف ای قدر سجھے لیجئے کہ ان کے حتی اور یقینی معنی کوئی ٹہیں جانتا۔ یہ ایک راز ہے اللہ

ذرااس پی منظر میں اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں! آئ کے مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ انہوں نے تو پھر بھی دعوت ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا تھا۔ اگر 'امنا'' کہا تھا تو ایپ پھھ آبائی عقا کد کو چھوڑ کر کہا تھا' ایک انقلا بی قدم اٹھایا تھا۔ گویا ایک طرح کا مجاہدہ اورایار کیا تھا اورایک ہم ہیں کہ بس ایک متوارث فرہی عقیدے کی بنیاد پر مسلمان ہیں' عمل کا خانہ بالکل خالی ہے' یقین قلبی کی دولت سے محروم اور عملی اعتبار سے دین و فد جب سے کوسوں دور' لیکن سمجھ یہ بیٹھے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں' جنت مارا پیدائش حق ہے' فوز و فلاح تو ہمیں ہی ملنی ہے۔ اس پس منظر میں ذرااس آئے مبارکہ کو پڑھے اور بار بار پڑھے!

﴿ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُوَكُوا آنُ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ ﴾ ''كيالوگوں نے بيگان كيا تھا كه وہ چھوڑ ديتے جائيں كے محض بيكنے پركہ ہم ايمان لے آئے اور انہيں آز مايانہ جائے گا!''

کیا ان کی جانچ پر کھنبیں ہوگی انہیں ٹھوک بجا کرنہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے پانی میں

ین کیاواقعی ایمان ان کے دلول میں جاگزیں ہو چکاہے یا پیمرف مُنے کا پھاگ ہے جو
کھیلا جارہاہے؟ فتنے کا لفظ اس سے پہلے سورہ تغاین میں بھی آ چکاہے: ﴿ اِنْسَمَّسُ اَمُوالْکُمْ وَاوُلَا فُرِ کُمْ فِئْنَةٌ ﴾ فتذعر بی میں کموٹی کو کہتے ہیں جس پر کھس کر کھر ہے اور
کھوٹے کی پہچان کی جاتی ہے جس پر سونے کورگز کر بید دیکھا جاتا ہے کہ بیز ز خالص
ہے یا اس میں کھوٹ شامل ہے اور اگر کھوٹ شامل ہے تو کتنا ہے۔ اللہ کی راہ میں بیہ
مشکلات ومصائب نی تکالیف و آلام نیا بیذائیں اور بی تربانیاں نیرسب در حقیقت کوئی
کے درج میں ہیں جن پر جمہیں پر کھا جارہا ہے۔ بیتمہارے ایمان کا نمیٹ ہے نیرسب
تمہارے ایمان کی صدافت کا ثبوت فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں!!

اللدكي مستفل ستت

الكل آيت من فرمايا: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ كه مارى تويرست ثابته ہے ہمارا تو بیمستقل طریقہ اور قاعدہ رہاہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے جانیا اور پرکھا' اسے امتحانات اور آنر اکثوں سے دوحارکیا تا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔اس طرح ہم نے کھرے کو کھوٹے سے میز کیا اور سے کو حِموتْ سعمتاز كردكهايا ﴿ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴿ كَ لفظى ترجمة توبيهو كا''الله ان كو جان كررب كاجوسيح بين اوران كوبهى جان كررب كا جوجھوٹے ہیں۔ ' کین چونکہ علم اللی قدیم ہے اللہ کو کی چیز کے جانبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ علم ازخوداور وقوع سے پہلے اسے حاصل ہے لبذا یہاں اس سے مراد ہوگ كەللد ظام كردے گا، كھول دے گا اصل حقیقت كوبے نقاب كردے گا۔ يہا ل نوث سیجے کہ الفاظ ایسے لائے گئے ہیں کہ عربی زبان میں تاکید کے لئے اس سے او پر اور کوئی اسلوب نہیں ہے۔فعل مضارع سے قبل لام مفتوح اور اس کے آخر میں نون مشدد۔''لَيَعُلَمَنَّ ''بيگويا تاكيدكا آخرى اورانتانى انداز بجوعر بي زبان ميں مستعمل ہے۔منہوم یہ ہوگا کہ اللہ ضرور واضح کرے گا' لاز ما کھول کر رکھ دے گا کہ کون لوگ ہے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کا دعوائے ایمان کررہے ہیں۔ یہاں لفظ ''صَدَقُوْا''' کو

بهى خاص طور پرنوٹ بيجے ۔ آ يہ بريھى اى پرختم ہوئى تى: ﴿أُولَئِيکَ الَّلِاِيْنَ صَلَقُواْ وَاُولَئِيکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ ﴾ آى طرح سورة الجَرات كمآ يت ١٥ كا اختام بى الى لفظ پر ہوا: ﴿إِنَّمَا الْـمُـوُّمِئُونَ الَّلِاِيْنَ امْنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُتَابُواْ وَجَاهَلُواْ بِامُوالِهِمُ وَالْفُسِهِمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ اُولَئِكَ هُمُ الصَّلِقُونَ ﴿ كُوياصا وَ الْقُولَ ، اور خلص مسلمانوں كوجھو نے اور دغا باز مرعيان ايمان سے مي تروم تا ذكرنا در هيقت آ زمائش كا اصل مقعود ہے۔

#### سورة البقرة كي آيت ٢١٨

یمضمون قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پرآیا ہے اور اسی شان اور اسی گئنگرج کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح کان کھول کرسٹایا گیا ہے کہ ابتلاء اور آز مائش تو لاز ماآئے گی۔ چٹانچے سورة البقرة کی آیٹ ۱۲ میں فرمایا:

﴿ آمُ حَسِبُتُ مُ أَنُ لَدُخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَاتِكُمُ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوُا مِنُ قَبْلِكُمُ طُ مَسَّتُهُمُ الْبَاسَآءُ وَالصَّرَّاءُ وَذُلْزِلُوا حَتْى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهِ ﴿ آلَا إِنَّ نَصُرَ اللَّهِ قَرِيْبٌ ﴿ ﴾

"اے مسلمانو! کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت بین (آسانی سے) واظل ہو جاؤگئ طالا تکہ ابھی تو تم پروہ حالات واردی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ (حضرت خباب بن الارت کے حوالے سے جو حدیث ابھی بیان ہوئی تھی ہو تا ہے کہ وہ بالکل ای آئی مبار کہ کی ترجمانی ہے کہ وہ محض مراحل اور بڑے بڑے امتحانات تو ابھی اس راہ بیس تمہیں ورچیش ہی نہیں ہوئے۔) ان پر فقر و فاقے کی شخیاں آئین اور بہت ی جسمانی تکالیف آئیس جھیلنی پڑیں اور وہ بلا ڈالے گئے (جینجوڑ و یے گئے) بیاں تک کہ پکاراٹھ (جی آئیس اور وہ بلا ڈالے گئے (جینجوڑ و یے گئے) کی بیاں تک کہ پکاراٹھ (جی آئیس تایا گیا کہ) آگاہ رہواللہ کی ایمان کہ اللہ کا درکب آئے گی؟ (اس وقت آئیس تایا گیا کہ) آگاہ رہواللہ کی رقع میں درکب آئے گا؟ (اس وقت آئیس تایا گیا کہ) آگاہ رہواللہ کی درکب آئے گا؟ (اس وقت آئیس تایا گیا کہ) آگاہ رہواللہ کی درکب آئے گیا۔

یہ ہے امتحان و آز مائش کی وہ کسوٹی جس کواچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔

ایمان کی اس راہ میں قدم رکھوتو ذہنی طور پرتیار ہو کرآؤکہ آزمائش اور استخانات سے گزرنا ہوگا۔ کالیف اور میسب استخانات سے گزرنا ہوگا۔ کالیف اور مصائب تو اس راہ کے سنگ میل ہیں اور بیسب چیزیں الل ایمان کوجا پچنے اور مزید کھارنے کا ذریعہ ہیں۔ بادخالف کی تندی سے تھیراا ٹھنے کی بجائے اسے خوش آ مدید کہنا جا ہے کہ ع بیتو چلتی ہے تھے اونچا اڑانے کے لئے۔

#### سورهٔ آلعمران اورسورهٔ توبهی آیات

ييى مضمون سورهَ آل عمران ميں ان الفاظ ميں وار د ہوا:

﴿ آمُ حَسِبُتُمُ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنْكُمُ

وَيَعْلَمُ الصَّبِرِيْنَ، ﴿ ﴿ (آل عمران: ١٤٢) " كَاتِمْ نَهِ مَهِمَاتًا ﴾ مُحَدِّدٍ مِن الْحَلَّمِ مِن

'' کیاتم نے سیمجھا تھا کہتم جنت میں داخل ہوجاؤ کے ادر ابھی تو اللہ تعالی نے بیٹ طاہر بی نیس کیا (جانچا بی نیس) کہون ہیں تم میں سے وہ لوگ جواللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔''

سورة ان کے الفاظ ﴿ وَجَاهِ لَوُ اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ ذبن مِس اللّه عَلَى اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ ذبن مِس الله ايمان ك الله كاراه مِس جهاد كروجيها كرجهاد كرن كاحق به ' اوراى مِس الله ايمان ك الميان ك آ ز الشّ مَسْم به كركون مِن جواس كنام پراپي جانون كامد به مِنْ كرن و حقق كاميا في جهي كرايك صحافي نه شهيد به وت وقت كها تفا: فُسزُت وَرَبِ الْكُعْبَةِ "رَبِ كعبى كم مِن كامياب بهوكيا" رسورة توبه مِن الم مَسمون كود يكها: اللّه اللّه اللّه الله الله الله مُن حَاهَدُوا مِنكُمُ وَلَمُ يَتُعِدُوا مِن كُون اللّه خَبِيلًا بِهَا الله الله الله الله وَلا الله عَد وَلا الله الله الله عَد وَلا الله عَد وَلا الله عَد وَلا الله عَد وَلا الله وَلا الله عَد وَلا الله وَلا اله وَلا الله وَلا ال

'' کیاتم نے میس مجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ کے حالانکہ اللہ نے ابھی تو یہ و یکھا ہی نہیں کہ کون بیس تم بیس کے دولوگ کہ جو جہاد کاحق ادا کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے دسول اور سیچ مؤمنوں کے سواکسی اور کو اپنا بھیدی نہیں بنایا (جو اللہ اور اس کے دسول کے لئے تمام دُنیوی تعلقات پر خط تنیخ پھیر سکتے ہیں) اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھتم کرتے ہو''

#### توبالكل اى انداز سے سور وعظبوت شروع مولى:

﴿ الْمَمْ ۞ اَحَسِبَ السَّاسُ اَنْ يُتُرَكُوْ آ اَنْ يَّقُولُوْ آ اَمَنَّا وَهُمُ لَا يُفَتَنُونَ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيُنَ صَدَّقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ الْكَذِيئِنَ۞ ﴾

#### ابتلاءوآ زمائش كى تحكمت

الله كى راه من ابتلاءوة زمائش كى سب سے يبلى حكمت يهال واضح كردى كئى ہے كد كى انقلا بى جدوجهد كے لئے جواس اہم كام كے لئے كھڑى مورى مورى مورى مورى ات ضروری ہے کہ اس میں تطمیر ہوتی رہے وقتا فو قتاح چانی ہوتی رہے۔ صرف ندہی سطح پر انسانوں کی بھیٹر جمع ہوتو وہاں جھانٹی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگرنصب انعین انقلا فی ہو'ا قامت دین کی جدو جہد در پیش ہو' کسی غلط نظام کو ننخ و بن سے اکھاڑ کر نظام حق کو بریا کرنا اور غالب و نافذ کرنامقصود ہوتو اس کے لئے جس قتم کی جماعت در کار ہوگی اس میں چھانٹی کاعمل ضروری ہوگا تا کہ کے اور نا پختہ لوگ جھڑتے ملے جا کیں اور صرف پخته کارسر فروش که جودین کی راه میں تن من دھن شار کرنے والے بول اس جماعت ک ریڑھ کی ہڑی بن سکیں۔ای تطبیر کے اس سے معلوم ہوگا کہ کون کتنے یانی میں ہے كون واقعتاً الله كومائ والا اور آخرت كاليتين ركتے والا ب كون واقعتاً الله اوراس كرسول كو برمعا ملے مل مقدم ركنے والا ب كون ب جواس تر از و پر پوراتل رہا ہے جوسورة التوبيكا يت٢٢ ك حوالے ساآ كى تھى كە ١١ نى الوكول سے كهدد يجئة: اگر تمہیں اینے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنی بویاں اور اپنے رشتہ دار اور ایے وہ مال جوتم نے جمع کئے ہیں اور این وہ کاروباز جو بری محنت سے جمائے ہیں اور جن میں اب مندے کا تنہیں اندیشہ رہتا ہے اور اپنے وہ مکان جو تنہیں بہت مجوب بین اگر بیسب محبوب تربین الله سے اور الله کے رسول سے اور الله کی راہ میں جہاد ہے تو جاؤ' انظار کرویہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے 'اور اللہ ایسے فاسقوں کو مدایت تبین دیتا۔'

یہ چھانی کے تیمیز اور پہتلی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہی اصل غرض و عایت ہے ان اہتلاؤں اور آ زمائشوں کی۔ ورنداللہ تعالی مخار مطلق ہے اس کے اذن کے بغیرا کی بہتا تک جنبش نہیں کرتا 'ابوجہل کی کیا مجال کہ دو آل یاس کو ستا کے اذن کے بغیرا کی بہتا تک جنبش نہیں کرتا 'ابوجہل کی کیا مجال کہ دو آل یاس کو کہا گئے۔ اُمیہ بن خلف کی کیا جرائت کہ وہ اللہ کے ایک سے پرستار 'ایک مو حدید ہے بال گا کو اس طرح کی مصیبتوں میں جنتا کر سکے!! ..... یہ جو پھے ہواا ذن رہ ہے ہوا۔ آس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ ان کھالیوں میں ہے گزار کر تمہیں زر خالص بنانا چاہتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ ان کھالیوں میں ہے گزار کر تمہیں زر خالص بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بچنگی تمہارے ایمان کا ثبوت 'تمہارے اندرعز م اور ہمت اور وکو لے کواورج کمال تک پہنچانا ہے وہ خرض اور مقصد ہے جس کے تحت یہ صیبتیں' ایذ اکمین 'وکو لیف 'اجلا کمیں اور آزمائش اہلی ایمان کو در چیش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی راوحی میں استقامت عطافر مائے۔

#### مسلمانوں کے لئے تستی وشفی کے کلمات

ان دوآیات میں اس گھراہٹ پر کہ جوبیض مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی راہ میں ایڈ اور معیبتوں کے خمن میں ظاہر ہوئی تھی اللہ کی جانب سے کی قدر نظمی کا ظہار تمایاں تھا۔ لیکن اب اگلی آیت میں ان کی سلمی و لجوئی اور شفی کے خمن میں ان کفار و مشرکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو آئیس ستار ہے تھے اور جن کے ہاتھوں آئیس ایڈ اکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو آئیس ستار ہے تھے اور جن کے ہاتھوں آئیس ایڈ اکسی کی جو میں اللہ تعالی عنہا کو کہ وہ ہماری پوڑے رہی تھیں فر مایا جارہ ہے کہ کیا ان بد بختوں نے یہ بھے رکھا ہے کہ وہ ہماری پوڑے ہی تھاس کے! ابوجہل نے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھا مار کر شہید کیا اور اس نے حضرت یا سروضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس طور سے شہید کیا کہ چا رمضوط و تو انا سمانڈ اونٹ لے کر'ان چا روں سے رسے باعد رہ کر'ان میں سے کہ چا رمضوط و تو انا سمانڈ اونٹ لے کر'ان چا روں سے دوسر اباز و' تیسر ہے ہے آپ گی اور پھر ان چا روں اونٹوں کو جو ایک ٹا تک با تھی گئی اور پھر ان چا روں اونٹوں کو جو رہا گیا تو حضرت یا سرا کے جو ایڈ اکٹ امیہ بن ناف جو حضرت بال کو کو تا رہی تھیں' یہ آئیہ مبارکہ ان کی رہا تھا اور حضرت خاب بن ارت کو جو ایڈ اکین میں دی جا رہی تھیں' یہ آئیہ مبارکہ ان کی رہا تھا اور حضرت خاب بن ارت کو جو ایڈ اکین میں دی جا رہی تھیں' یہ آئیہ مبارکہ ان کی رہا تھا اور حضرت خاب بن ارت کو جو ایڈ اکین میں دی جا رہی تھیں' یہ آئیہ مبارکہ ان کی رہا تھا اور حضرت خاب بن ارت کو جو ایڈ اکین کیں دی جا رہی تھیں' یہ آئیہ مبارکہ ان کی

طرف اشاره کرد بی ہے۔فرمایا:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّـذِيْ نَ يَعُمَلُونَ السَّيِّاتِ أَنْ يُسُبِقُونَا ﴿ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ كَالَمُ مُنَا الْمُعَلِينَا وَاللَّهُ مَا يَحُكُمُونَ ﴾

''کیاان لوگوں نے جو اِن برائیوں میں جتلا ہیں (کہ جارے چاہنے والوں کو ستارہے ہیں) پیگان کیا ہے کہ جاری پکڑھے پی لکلیں گے؟ بڑی بری رائے ہے جو وہ قائم کرتے ہیں۔''

اس میں دراصل کفارومشرکین سے تخاطب نہیں ہے۔ بات ان سے کہنی مقصودہی نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ مسلمانوں کو سایا جارہا ہے اوراس طرح ان کے زخی دلوں پر گویا ہدروی کا بھاہار کھا جارہا ہے کہ بیشہ بھلاکہ تہمیں ایڈا کیں دینے والے بیمشرکین ہماری گرفت سے جا تکلیں گئے بیق ہماری تحک ہے کہ ہم نے ان مشرکین کی ری دراز کی ہوئی ہے۔ اس ذریع سے دراصل تہاری آ زمائش مقصود ہے۔ تہمیں ان آزمائشوں کی بھیوں سے گزار کرکندن بنانا ہے۔ اس لئے ابھی ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ لیکن اگروہ میگان کرتے ہیں کہ ہماری پکڑسے جا کھیں گے قودہ بڑے مطابئ رہوان میں سے ہرایک کواپنے کے کی جر پورسزامل کر رہے گئے۔ اگلی آیت میں مزید تسلی اور دلجوئی کے لئے فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ آجَلَ اللَّهِ لَاتِ ﴾

کہ جوکوئی اللہ سے الماقات کا امیدوار ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کامعین کردہ وہ وقت

آکر ہےگا۔اشارہ الل ایمان کی طرف ہے کہتم بیسب تکالیف جھیل رہے ہواللہ سے

ملاقات کی اُمیدیش اس اُمیدیش کہ ایک دن آئے گا کہ اپنے پروردگارسے کہ جوتمہارا

مطلوب ومقصود ہے اور جس کی خاطر تم یہ تکالیف اٹھارہے ہوئتمہاری ملاقات ہوگی۔

الیانہ ہوکہ شیطان تمہارے دل میں بیوسوسہ پیدا کردے کہ کیا خبروہ دن آئے گا بھی

کہیں! .....مطمئن رہواللہ کا وہ مقرر کیا ہوا وقت آکر رہےگا۔وہ گھڑی اٹل اور شدنی

ہے۔اس میں کسی شک وشبہ کی تنجائش نہیں۔ کسی وسوسے کو ذہن کے قریب مت سے کے

دوئتمہارا اجر محفوظ ہے۔اور جان اور ہوئو کھو السّینے الْقلیم کی کہ جس کے لئے تم یہ

سب پر جیس رہ ہووہ کوئی بے جرسی نہیں ہے وہ معاملہ نہیں ہے کہ مرکعے ہم انہیں خرنہ ہوئی وہ سی (سب پر جھ جائے والا) اور علیم (سب پر جھ جائے والا) ہے۔ جو پر جھ ہو رہا ہے اس کی نگا ہوں میں ہے۔ بلال کی زبان سے نگلنے والا کام کہ تو حید اس حال میں کہ پیاس کی شدت ہے زبان با ہرنگی ہوئی ہے دھوپ کی تمازت کی وجہ ہے جان لیوں پر آئی ہوئی ہے کہ حد ' آحد ' کہ میں تو ایک اللہ بی کامائے راآئی ہوئی ہے اس کے سواکسی اور کو معبود مانے کے لئے تیار نہیں۔ ان کی والا ہوں 'اس کے سواکسی اور کو معبود مانے کے لئے تیار نہیں۔ ان کی زبان سے نگلئے والا بی کلم اللہ میں رہا ہے۔ کھو السمویئے العبار ہے دلوں سے جو مدا کیں نکل رہی ہیں ان کا بھی جائے والا ہے۔ تو پہلی دو آیات میں کسی قدر زہر مرکی اور کر جوئی کا اظہار تھا اور اس کے بعد دو بی آیات میں صحابہ کرام کے لئے تسلی 'تشنی اور کو کی کا انداز اختیار کیا گیا۔

جہاد اللہ پراحیان ہیں ہے!

اگلی آیت میں بخق کا رنگ چر جھلکا دکھائی دیتا ہے۔ کان کھول دیے کے انداز میں فرمایا:

﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾

کہ کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اپنے ہی بھلے کو جہاد کرتا ہے۔ یہ خیال ہرگز دل میں ندا سے کہ وہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے اس جد وجہداور آیار وقر بانی کا تمام تر فائدہ خودای کو پینچے گا۔

یہاں' جہاد' کا لفظ خصوصی طور پر توجہ کے لائق ہے۔ اس لئے کہ بیہ سورت بالا تفاق ملی ہے اوراس کا زمانہ بزول من پانچ یا چینوی بنتا ہے۔ بجرت جشہ کے موقع پر بیسورہ مبارکہ نا تل ہوئی بلکہ بجرت کی طرف اشارہ اور رہنمائی ای سورہ میں موجود ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا ذکر نہایت اہتمام کے ساتھ آیا ہے: ﴿وَمَسنُ بَالَهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَاءِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

(مرحض) کے دور میں تھی۔ مسلمانوں کو تھم تھا کہ ڈیٹے رہو قائم رہو اریں کھاؤلیکن مدافعت میں بھی ہاتھ تہیں اٹھا سکتے۔ اس کے باوجود اس صورت حال کو جہاد کا نام دیا گیا۔ یہ جدد جہداور یہ Struggle ہے اپنے مسلک اور اپنے ایمان کے لئے 'اپنے عقا کداور اپنے نظریات کے لئے۔ ٹابت کردو کہ تم ٹابت قدم ہواور اس کے لئے ہر شے کو قربان کر سکتے ہو ہو کی سکتے ہو کیکن بھی بھولے سے بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ تم اللہ پڑاس کے دین پریااس کے نبی علی پرکوئی احسان کرد ہے ہو۔ اللہ تو بے نیاز ہے اللہ کوکوئی احتیاج نبیں وہ غی ہے تمام جہانوں سے۔

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن تھین کر لوکہ تہارے اس جہاد و مجاہدہ ، صبر و مصابرت اورا چارو قربانی کا سارا نفع شہی کو گئینے والا ہے ﴿ وَمَنُ جَاهَدَ فَالِنَمُ اللهِ عَلَى کَلَمُ اللهِ عَلَى کَلَمُ اللهِ عَلَى کَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَى کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهُ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهُ کَلَمُ اللهِ کَلَمُ اللهُ کَلَمُ کَلَمُ اللهُ کَلَمُ اللهُ کَلَمُ کَلِمُ اللهُ کَلَمُ اللهُ کَلَمُ کَلَمُ کَلُمُ کَلِمُ اللهُ کَلَمُ کَلُمُ کَلِمُ اللهُ کَلَمُ کُلُمُ اللهُ کَلَمُ کُلُمُ کُلُمُ اللهُ کَلَمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ اللهُ کَلَمُ کُلُمُ کُلُمُ اللهُ کَلُمُ کُلُمُ اللهُ کَلُمُ کُلُمُ اللهُ کَلُمُ کُلُمُ کُلُمُ

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ اَسُلَمُوا ﴿ قُلُ لا تَمُنُّوا عَلَى اِسُلامَكُمُ عَبَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ اَنُ هَذِكُمُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنتُمُ صَلِيقِيْنَ ﴿ ﴾

''(اے نیّ) یہ آپ پراحسان دھررہے ہیں اپنے اسلام کا فرما دیجئے کہ جھے پراپنے اسلام کا کوئی احسان نددھرو بلکہ اللہ تم پراحسان رکھتا ہے کہ اس نے حمہیں ایمان کی راہ بھائی اگرتم سچے ہو!'' منت منه که خدمتِ سلطال ہی کی منت شناس ازو که بخدمت بداشتت

کہ بادشاہ کی خدمت کا تہیں اگر کوئی موقع ملا ہے تو پینہ مجھوکداس پرتمہارا کوئی احسان ہے بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ جے بھی اللہ نے اپنے دین کی خدمت کی توفیق دی ہے اسے اللہ کا احسان مند ہونا جائے کہ اس نے اسے اپنی خدمت کے لئے تبول فرمالیا ہے۔

اطمينان قلب كے لئے ايك عظيم بشارت

اگلی آیت میں ایک بار پھر ہت بندھانے کا انداز ہے۔ چنانچے اہل ایمان کی آسلی' تشفی اور قلبی اطمینان کے لئے فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنُهُمُ سَيَاتِهِمُ وَلَنَجُزِيَتُهُمُ

أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

کہ وہ لوگ جوایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کے ان سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ ہم لاز مان سے امارا پختہ وعدہ ہے کہ ہم لاز مان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور ہم لاز مان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔

دور کردیں گے اور ان کی محنت و کاوش کا مجر پورصلہ انہیں عطافر مائیں گے۔ پیمضمون تقریباً انہی الفاظ میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات میں بھی آجکا ہے:

﴿ فَاللَّهِ يُنَ هَاجَرُوا وَانحُوجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وَاوُدُوا فِي سَبِيْلِي وَ فَتَلُوا وَقَيلُوا فَيَلُوا لَا لَهُ مَنْ مَا تَحْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنهُوعَ ﴾ لا كَفِرَى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنهُوعَ ﴾ " لا كَفِرَى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنهُوعَ ﴾ " ودوه الله على وه لوگ جنبول نے جمرت كي اوروه الله كروں ہے تكال و ي كے اور انہيں ميرى راه ميں تكاليف پنها كي كئي اورانہوں نے قال كيا اور جان قربان كردى ميں لازماً دوركر دول كا ان سے ان كى برائيوں كو - (ان كے نامك اعمال كو هے بھى دهودول كا اوران كے دائمن كردارك واغ جمى صاف كروں كا ان باغات ميں جن كے وائمن ميں دول كا ان باغات ميں جن كے وائمن ميں دول كا بہتى ہول كى - "

#### نوجوانول كاخصوصي معامله

ملہ میں نی اکرم علی پالیان لانے والوں پرجوبدترین تشد دہورہا تھا اس کا اولین نشانہ تو وہ لوگ بے جو غلاموں کے طبقے سے ایمان لائے سے لین اس تشد دکا دوسرا برا شکار نوجوان سے۔ یہ بات یہاں بجھ لینی چاہیے کہ ہردور میں کی بھی انقلا بی دعوت کی طرف پیش قدمی کرنے والوں میں معاشرے کے یہی دو طبقہ آگے براحت ہیں۔ یا تو معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کی انقلا بی دعوت کولیک کر قبول کرتے ہیں اور یا پھر نوجوان اس میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ اسلام کی دعوت اپنی اصل کے اعتبارے اپنی نوعیت کے اعتبارے انقلا بی دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت اپنی اصل کے اعتبارے اپنی نوعیت کے اعتبارے انقلا بی دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت عام نہیں ہے۔ یہ بدھمت کے بھکشوؤں یا عیسائی مشتریوں کی طرح کی تبلیخ نہیں ہے۔ یہ بدھمت کے بھکشوؤں یا عیسائی مشتریوں کی طرح کی تبلیغ نہیں ہے۔ یہ ایک دعوت ہے جس کی پشت پرایک مضبوط نظریہ ہے۔ اس کی تبریائی کونا فذ و قائم کرنا ہے۔ فظام تبدیل کرنا ہے اللہ کے دین کوسر بلند کرنا ہے اس کی تبریائی کونا فذ و قائم کرنا ہے۔ چنا نچ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا دیک نہایت تھمبیرانقلا بی جدوجہد ہمیں نی اکرم علی ہے کی اس تیکس سالہ چکا ہے 'ایک نہایت تھمبیرانقلا بی جدوجہد ہمیں نی اکرم علی ہے کی اس تیکس سالہ چکا ہے 'ایک نہایت تھمبیرانقلا بی جدوجہد ہمیں نی اکرم علی ہے کی اس تیکس سالہ چکا ہے 'ایک نہایت تھمبیرانقلا بی جدوجہد ہمیں نی اکرم علی ہے کی اس تیکس سالہ چکا ہے 'ایک نہایت تھمبیرانقلا بی جدوجہد ہمیں نی اکرم علی ہے کہ اس تیکس سالہ چکا ہے 'ایک نہایت تھیں تا کو میں ایک نہایت کے میں نہیں تی اکرم علی ہو کہ کو کی اس تیکس سالہ چکا ہے 'ایک نہایت کی ایک نہایت کی ایک نہایت کو میں ایک نہایت کی ایک نہا ہے کہ کو کو کی اس تیکس سالہ کی کرنا ہے نہیں نی اکرم علی ہو کہ کو کی اس تیکس سالہ کی کرنا ہے نہیں نو کرنا ہے نو کو کرنا ہے کو کو کی اس تیکس سالہ کی کرنا ہے نوبر کی کرنا ہے نوبر کی کو کرنا ہے نوبر کی کرنا ہے نوبر کی کرنا ہے نوبر کی کو کرنا ہے نوبر کی کرنا ہے نوبر کی کرنا ہے نوبر کی کرنا ہے نوبر کرنا ہے نوبر کرنا ہے نوبر کی کرنا ہے نوبر کرنا

جدوجہد میں نظر آتی ہے جس کا آغاز پہلی وی کے نزول کے ساتھ ہوا اور جو آپ کے وصال تک جاری رہی۔ انقلا بی دعوت کے بارے میں سیجھ لیجے کہ اگر چہ اس کا ژخ سوسائی کے اعلیٰ ترین طبقات کی طرف ہوتا ہے اور وہ اپس ما ندہ طبقات کو اپنا اوّ لین بدف نہیں بنایا کرتی ، جیسے کہ عیسائی مبشرین یا مبلغین کا عام انداز ہوتا ہے کہ پسے ہوئے اور دھے کہ جو کے طبقات کی دلجوئی کر کے اور پھھان کی خدمت کر کے مثلاً مجھ دو دھ کے ذیب تھیم کر کے یاان کے علاج معالج کا بندو بست کر کے ان کے دلوں میں اپنے لئے ذیب تعلیم کر کے یاان کے علاج معالج کا بندو بست کر کے ان کے دلوں میں اپنے لئے طبقات پیش قد می کرتے ہیں۔ طبقات پیش قد می کرتے ہیں۔

انقلالی دعوت بمیشدایک فکر ایک نظریه پیش کرتی ب اور اے اس کی Face Value پر قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا انداز ہمیشہ بدر ہا کہ وہ سوسائی کے اعلیٰ ترین طبقات کوسب سے پہلے مخاطب کرتے تھے۔ حضرت موى عليه السلام كو بهيجا كيا توسم موا: ﴿إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْي ﴿ ﴾ " مِا وَ فرعون کے ماس وہ بہت سر کشی دکھاتا ہے"۔ گویا پہلا تبلیغی مشن جو انہیں سونیا گیا وہ فرعون کے دربار میں دعوت پیش کرنے کے حکم پرمشمل تھا۔حضور علی کو اُم القری الین مللہ میں جوبستیوں کا مرکز تھا' مبعوث کیا گیا۔ مللہ پورے عرب کے لئے تہذین ند ہی اور ثقافتی بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سیاس صدر مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ جب مكة سے مايوں موكر طاكف تشريف لے كئے تو وہاں آپ نے گليوں ميں كھڑ ہے ہوكر اسلام کی صدانہیں لگائی وعوت وتبلیغ کے لئے پس ماندہ طبقات کو منتخب نہیں کیا بلکہ آپ نے طائف کے تین چوٹی کے سرداروں سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی! یہ بات اچھی طرح سجھ لیجئے کہ دعوت اسلامی کا مزاج عام زہبی تبلغ ہے بالكل جدا ب ليكن اپني جگه يې حقيقت ہے كه جوسوسائل كے اعلى طبقات موتے ہيں ان کے Vested Interests ہوتے ہیں کیلے سے موجود نظام کے ساتھ ان کے بھاری مفادات وابستہ ہوتے ہیں مصلحوں کی بڑی بھاری بیڑیاں ان کے پاؤں میں

پڑی ، وتی ہیں۔ان کے لئے کی انتلا بی دعوت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تاہم
ان میں بعض اوقات کھے ایسے انتہائی سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں جو فوراً اس
دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکرصد ایق اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن
عام طور پر جولوگ اس دعوت کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں ان میں ایک تو وہ لؤگ
ثامل ہوتے ہیں جواس معاشرے میں و سے ہی د بیدو کے اور پسے ہوئے ہوتے ہیں
مثامل ہوتے ہیں جواس معاشرے میں و یسے ہی د بیدو کے اور پسے ہوئے ہوتے ہیں
جن کے کوئی مفادات اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے کہ جوان کے پاؤں کی
ہیڑیاں بن سکیس یا ان کی آ تھوں کے آگے پردہ بن کر حائل ہوسکیں وہ اس دعوت بال گ
اور حضرت خباب بن الارت کاذکر ہو چکاہے)۔

دوسرا طبقہ جو کی بھی انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے وہ نو جوانوں کا طقہ ہوتا ہے'اس لئے کہ بیمرولولوں اور امنگوں کی عمر ہوتی ہے۔ ابھی کوئی مصلحت کوشی اورمصلحت بنی ان پرمسلط نہیں ہوئی ہوتی ان کے جہم و جان میں کردار کی حرارت موجود ہوتی ہے۔ ابھی ان کاضمیر مفادات کے مقابلے میں اتنا شکست خوردہ نہیں ہوتا کہ کی بات کوئن سجھنے کے باوجودا ہے رو کردے۔ چنانچینو جوان ہی کسی انقلالی دعوت کا ہراول دستہ بنتے ہیں۔ بیامروا قعہ ہے کہ حضور علیہ پیمی ایمان لانے میں قریش ك سربرة ورده اورشرفاء كے خاندانوں ميں سے نوجوانوں ہى نے پیش قدى كى۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه جب ایمان لائے تو ابھی نوعر یعن teen ager تھے۔حضرت مصعب بن عميررضي الله تعالى عندنے جب ايمان قبول كيا تو وہ بھي عمر کے ای دور سے گزرر ہے تھے۔حفرت علی رضی اللہ عنہ کونوعمری میں اللہ نے جو امتیاز بخشااس سے کون واقف نہیں! بلکدان کے بارے میں یوں کئے کدوہ تو پہلے ہی ایے تھے گھر کے فرد تھے۔ای طرح نوجوانوں میں سے کی ایسے تھے جوایمان لائے۔ ان نو جوانوں پر بھی تشد د ہوا۔حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ جو بنوا میہ کے بڑے اعلیٰ گرانے کے چثم و چراغ تھ اگر چداتے کم عمر نہیں تھے کدائمیں teen ager قرار

دیا جاسکے کین ایمان لانے پر پچانے بید معاملہ کیا کہ ایک چٹائی میں لپیٹ کر انہیں دھوال و دور ایک انہیں در پر ستزاد موال و دورا کی اس بیٹ کر انہیں جو سکند در پیش ہواوہ یہ کہ ان کے والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کران پر دباؤوالے سے کہ اس نے دین کوچوڑ واور آبائی دین پروالی آجاؤ۔

ظاہر بات ہے کہ تو جوانوں کے طبقہ (teen agers) ہیں ہے جن اوگوں نے محمد رسول اللہ علی کی دعوت پر لبیک کہا ان کے بارے میں بلاخوف تر وید کہا جا سکتا ہے کہ وہ انتہا کی سلمتی الطبع اورسلیم الفطرت نو جوان ہوں گے۔ان کی سلامتی طبع اور سلامتی فطرت ہی کا یہ بھی نقاضا تھا کہ وہ اپنے والدین کا ادب واحتر ام ملحوظ رکھیں اور ان کے حقوق ادا کریں۔لہذا ان کے لئے یہ ایک نہایت پریشان کن مرحلہ تھا کہ وہ والدین کی اطاعت کریں اور ان کا کہا مانیں یا تو حید کو اختیار کریں اور والدین کا دباؤ قبول کرنے سے ازکار کر دیں۔ادھران کے والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کر انہیں راوی سے برگشتہ کرنے پر سلے ہوئے ہے۔

#### حضرت سعدٌ بن الي وقاص كا واقعه

اس سلسلے میں ایک بوا بجیب معاملہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سعد عشر و میں سے ہیں اور انہی کے ہاتھوں بعد میں ایران فتح ہوا۔ یہ جب ایمان لائے تو ابھی نوعمر نو جوان تھے۔ والد فوت ہو بچکے تھے ماں نے بوی محبت سے پالا اور بوی محنت سے ان کی تربیت کی تھی۔ ماں اگر انتہائی محبت کرنے والی تھی تو بیٹا بھی سعادت مندی میں کم نہ تھا۔ ان کے سعادت مند اور سلیم الطبع ہونے کا ایک مظہر یہ بھی سامنے آیا کہ محد رسول اللہ عقب پر دباؤ ڈالے کے لئے الطبع ہونے کا ایک مظہر یہ بھی سامنے آیا کہ محد رسول اللہ عقب پر دباؤ ڈالے کے لئے مشرک ماں نے اب بہنا پوراوزن ایک بلڑے میں ڈالا اور بیٹے پر دباؤ ڈالے کے لئے سیاعلان کر دیا کہ اگر سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہ آیا تو نہ پھی کھاؤں گی اور نہ بیوں کی اس نے کہ اس نے بھوک ہڑ تال کردی۔ آپ فور شیخ کہ کسی شدید زبی اذبت اور سخت آ زمائش سے نے بھوک ہڑ تال کردی۔ آپ فور شیخ کہ کسی شدید زبی اذبت اور سخت آ زمائش سے نے بھوک ہڑ تال کردی۔ آپ فور شیخ کہ کسی شدید زبی اذبت اور سخت آ زمائش سے

حفرت سعد اس وقت دو چار ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے پس منظر جس میں یہ موضوع یہاں زیر بحث آ رہا ہے۔ مسئلے کاحل

فرمايا: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ..... ﴾ كدا في جوان تهارى فطرت كايدا قتضاء غلطنبيل ہے كه والدين كا ادب ولحاظ مونا جائے يہ چيز ہم نے خود فطرت انسانی میں ورایت کی ہے۔ہم ہی نے تاکید کی ہے انسان کو کہ وہ اپ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے ان کا اوب و احترام کرے اور ان کی اطاعت و فر ما نبرداری کرے۔ بیمضمون اس منتخب نصاب میں اس سے قبل سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آچکا ہے۔لیکن آپ دیکھیں گے کہ قر آن مجید میں مضامین کا تکرارو اعادہ کے ساتھ آ نابغیر کی حکمت کے نہیں ہوتا۔ وہان سورہ لقمان میں حقوق کے حوالے ے گفتگوہور بی تھی کہ انسان پرسب سے پہلا اورسب سے مقدم من اللہ کا ہے ﴿ يِسْلِمُنَّى لاَتُشُرِكُ بِاللَّهِ ﴾ اس كے بعدوالدين كانبرآتا ہے۔ ويا الله كے بعدسب سے بوا حق انسان پراپن والدین کا ہے۔ تو وہاں یہ بحث اس حوالے سے آئی تھی کہ اگر کسی معاطع میں اللہ کاحق اور والدین کے حقوق کرانے لگیں توضیح قابل عمل صورت کیا ہو گ! ..... يهان سورة العنكبوت مين معامله زير بحث ب كدايمان لانے والوں كوكن كن مائل اور کون کون سے خصول سے سابقہ پیش آتا ہے۔نوجوانوں کے لئے چونکہ بالخصوص بيمسك خصوصى اجميت كا عامل تها كدان كے والدين انہيں شرك كرنے يرمجور كرتے تصل خدااس مضمون كايبال چراعاده كرديا كيا۔فرمايا:

﴿ وَإِنْ جَاهَدُكَ الْمُشُوكَ بِيُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُمَا ﴾ يرفيك به عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُمَا ﴾ يرفيك به عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُمَا ﴾ يرفيك به يكن مرشح كى الكيدكى به ليكن مرشح كى الكيد عدموتى بهرشح كى الكيد عدموتى بهر ماحب حق فى الدين كاحق مسلم الكين "الروه تم سے جھڑيں حقوق ميں فائق ترين حق الله كا بهدوالدين كاحق مسلم الكين" الروه تم سے جھڑيں (اور مجبوركريں) اس بات بركة تم مير سے ساتھ كى الين ستى كوشريك مظهراؤ جس كے

بارے میں تمہیں کوئی علم حاصل نہیں، توان دونوں کا کہامت مانو!"

یہاں نوٹ کیجئے کہ لفظ جہاد مشرک والدین کے لئے استعال ہور ہاہے۔ ان کی میکوشش بعنی شرک کے حق میں اپنا دباؤ استعال کرنا 'یہ سب ان کا مجاہدہ ہے اقد راسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بیمجاہدہ فی سبیل الشرک ہے یا یوں کہئے کہ فی سبیل الطاغوت یا فی سبیل الشیطان ہے!..... تو اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ اپنے حقوق سے تجاوز کر رہے ہیں گلذاان کا کہنا مت مانو!.....مزید فر مایا:

﴿إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

"میری بی طرف تم سب کولوٹا ہے اور پھر میں تمہیں جالا دوں گا ( کھول کھول کے کہ میں میں میں میں کا ( کھول کھول کے کہ میں کرتے رہے تھے۔"

معلوم ہوا کہ ایک تو اس طرح اس نہایت اہم مسئلے کاحل اللہ تعالی نے پیش فرما دیا جو اہل ایمان میں سے نوجوان طبقہ کو در پیش تھا اور اس طرح ان کی ذہنی البحص دور ہوئی۔ اہل ایمان کے لئے ایک نوید

اگلی آیت میں اہلِ ایمان کے لئے پھر reassurance ہے۔ یعن کی وشفی کا انداز اوراچھے انجام کی نوید ہے۔ یہاں ہمیں اس معاطے پر بھی خاص طور پرخور کرنا ہوگا کہ میداعادہ کیوں ہورہا ہے حالانکہ دو آیات قبل اس سے ملتا جلنا مضمون گزر چکا ہے۔ فرمایا:

﴿وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَنُدُحِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِيْنَ ﴿ ﴾ ''اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہم انہیں لازماً نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔''

دیکھئے ایمان کے ساتھ اس کے عملی نقاضے لینی عمل صالح کا ذکر ایک بار پھر اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سیاقی کلام اور جس context (پس منظر) میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں 'دعمل صالح'' سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی روزے کا کوئی تھم ابھی آیا ہی نہیں' زکوۃ کا ابھی کوئی نظام سرے سے قائم نہیں ہوا' تو یہاں' 'عمل صالح'' سے آخرکون سا عمل مراد ہے! اس بات کواچی طرح سجھ لیجے کہ ایمان کا جوبھی عملی نقاضا سامنے آئے اسے پورا کرنا 'ایمان پر ثابت قدمی دکھانا 'رسول اللہ علی کے حکم کی اطاعت کرنا کہ رسول اگر یہ میں کہ خواہ تہمیں اذبت دے کر ہلاک کردیا جائے تم مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے 'جماعتی ڈسپلن کی پابندی کرنا اور دین کی دعوت و تبلغ میں نبی عظی کے دست و بازو بننا 'یہ سب چزی عمل صالح میں شامل ہیں۔ گویا ایک لفظ میں اگر ہم یوں کہیں کہ یہاں 'دعمل صالح '' سے مراد ایمان کے عملی نقاضوں کی اوائی ہے تو یہ درست ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے ذہنوں میں ہوگئی نشاخوں کی اوائی ہے تو یہ ابتدائی کی دور میں وجو دہیں تھا! اس آئیت میں ہوگئی نہ خواہ کا جو نقشہ بنا ہوا ہے اس کا ابتدائی کی دور میں وجو دہیں تھا! اس آئیت میں ہوگئی نہ خواہ کی موجود ہے۔ اس آئیت کا الفاظ بھی خصوصی طور پر لائق توجہ ہیں: ''ہم لاز آنہیں صالحین میں داخل کردیں گے''۔ الفاظ بھی خصوصی طور پر لائق توجہ ہیں: ''ہم لاز آنہیں صالحین میں داخل کردیں گے''۔ الفاظ بھی خصوصی طور پر لائق توجہ ہیں: ''ہم لاز آنہیں صالحین میں داخل کردیں گے''۔ الفاظ بھی خصوصی طور پر لائق توجہ ہیں: ''ہم لاز آنہیں صالحین میں داخل کردیں گے''۔ الفاظ بھی خصوصی طور پر لائق توجہ ہیں: ''ہم لاز آنہیں صالحین میں داخل کردیں گے''۔ اس آئین کی موجود ہے۔ اس آئیت کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے:

﴿ وَالَّـٰذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنُهُمُ سَيِّاتِٰهِمُ وَلَنَجُزِيَنَّهُمُ اَحُسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

غورطلب بات بہے کہ دوبارہ اس مضمون کا اعادہ کیوں ہوا! ذراغور کریں گے تو بات داختے ہو جائے گا۔ دیکھئے واضح ہو جائے گا اور اس کرار میں جو معنوی حسن ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دیکھئے کہاں ان نو جوانوں کا معالمہ زیر بحث تھا جو اسلام لانے کی باداش میں اپنے والدین ہے کٹ رہے تھے جنہیں اپنے رشتہ داروں سے تعلق کا ٹنا پڑر ہا تھا۔ یہاں ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا جارہا ہے کہم صرف کئے ہی نہیں ہو کسی سے جڑ ہے بھی ہو! ۔۔۔۔۔۔ تہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہئے کہ اب تمہاراتعلق قائم ہوا ہے محمد رسول اللہ علی اور ان کے صحابہ کے ساتھ ایمانی رشتے میں منسلک ہو کے حالے کہ ان صالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ ایمانی رشتے میں منسلک ہو گئے ہو۔ چنا نچے وہ صدمہ جو ایک سلیم الطبح انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے عزیزوں اور شتے داروں سے کٹ گیا ہوں اس کا ازالہ اس آ یت سے ہوجا تا ہے۔

یدایک دلچیپ تاریخی حقیقت ہے کہ ابوجہل نے عین میدان بدر میں جو دعا ما گل

﴿ وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِينَةَ وَالصَّلِحِينَةَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيْقًا ﴿ ﴾

کہا ہے آباء واجداد ہے اگرتم کٹ گئے اپنے بھائی بندوں سے تمہار اتعلق منقطع ہوگیا تو ملول و ممگنین نہ ہو تمہیں ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے روز قیامت تم انبیاء کرام صدیقین شہداء اور نیکو کاروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور ان کے ساتھ جنت الفردوس میں تمہارا وا خلہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ میں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے او آؤ خِلْنَا الْجَدَّةَ مَعَ الْاَبُورَادِ کیا عَزِیْدُ یَا عَقَادُ!!

### نفاق كانقطر آغاز

اس کے بعداب وہ مضمون آرہائے جواس سے قبل کسی قدر تفصیل کے ساتھ منافقت کی وضاحت کے ضمن میں سورۃ المنافقون کے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ يہاں يد بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سورۃ العنکوت جس کا ہم مطالعہ کررہے ہیں ممکنی

سورة ہاور مَكِنَى دَور كِ بھى زيادہ سے زيادہ درميانی عرصے بين اس كا نزول ہوا۔
اس اعتبار سے نفاق كى اس معروف صورت كا ابھى مسلمانوں كى صفوں بين كہيں دُور
دُورتك نشان نہيں تھا جس كا بالعوم تصور ہمار سے ذہنوں بين بيشا ہوا ہے كہ منافق وہ
ہ جومسلمانوں كودهوكہ دینے كی نیت سے اسلام قبول كرئے اس نے محض ظاہر آ اسلام
كا لبادہ اوڑھ ركھا ہو اندرونی طور پر وہ پكا كافر ہو و فيرہ ۔ مَكَى دَور بين اس كا كوئی
امكان نہيں تھا۔ وہاں تو كلم شہادت كا زبان پرلا نا معاشر ہے كوچلنے كرنے اور اس كے
ظاف اعلانِ بعاوت كرنے كے مترادف تھا۔ يہ كويا ایسے بى تھا كہ كوئى انسان خود ہر
طرح كى مصيبت كو دعوت دے اور آ كے بڑھ كر للكارے۔ لبذا اس معروف نفاق كا

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ پھروہ کون سانفاق ہے جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ بیں ہورہا ہے۔ یہ ہو دوقیت وہ اصل نفاق جو کم ہمتی برد لی اور قوت ارادی کی کمزوری ہے عبارت ہے کہ اگر چہا کیان جب قبول کیا تھا تو اس کی احمد و احمد کمزوری ہے عبارت ہے کہ اگر چہا کیان جب قبول کیا تھا تو اس کی احمال کے خصن قبول کیا تھا تھا تکین پھرا کیان کے خصن قباضے جب سامنے آنے گئے مصاب تکالیف اور ایذ اور کا سامنا کرتا پڑا تو ان سے طبیعت گھرانے گئی اور گریز کی طرف مائل ہونے گئی۔ اگر تو ان مشکلات کی وجہ سے کوئی انسان اپنی وین فی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اپس ویش کرنے گئے وین کے داستے میں انسان اپنی وین کی درحقیقت مرض اس کے قدم رکے گئیں اور گوگوگی کی کیفیت اس پرطاری ہوجائے تو یہی درحقیقت مرض نفاق کا نقط آتا تا زہے!

نفاق اورمنا فقت كاين تقطر آغازاس آية مباركه بلى برى وضاحت سرائ آتا ب: ﴿ وَمِنَ السَّاسِ مَنُ يَقُولُ امَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِينَهَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ طَهُ

''لوگوں میں سے کھ ووجی ہیں جو کتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ بر چر م جب البین ایذا کی پائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں ( کھے انفاق مال اور بذل لفس یعیٰ جان و مال کے ایٹار کا مرحلہ آتا ہے یا کوئی تکلیفیں اور مصبتیں جھیلی پڑتی بیں ) تو وہ لوگوں کی (طرف سے ڈالی ہوئی) اس آنر مائش سے ایسے گھراا ٹھتے بیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھرانا جائے۔''

یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس رکوع میں فتنے کی دوستیں بیان ہوئی ہیں۔
ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے ہم ہم ہے پہلے لوگوں کو بھی آ زماتے رہے ہیں ﴿وَلَقَدُ فَتَسَا الَّلِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ ﴾ اور دوسرے یہ کہ یہ فتنداور آ زمائش لوگوں کی طرف سے ہے۔ یہ دونوں با تیں بیک وقت درست ہیں۔ اگر چہ یہ ایوجہل ہے جو مسلمانوں کو ستار ہا ہے اور اُمیہ بن ظلف ہے کہ جو تکالیف پہنچار ہا ہے کین یہ بغیرا ذن رہ بنیں ہے۔ فاعل حقیق اور موثر حقیق تو اللہ ہے جس کے اذن کے بغیر پتا تک جنبش نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ بلال پر جو کھ بیت رہا ہے عالم اسب میں اس کا سب اُمیہ بن ظلف ہے۔ آل یا سر پر جو قیامت ڈھائی جارتی ہے اس کا ذمہ دار اس ظالمانہ مکل کا کمانے والا ابوجہل یا سر پر جو قیامت ڈھائی جارتی ہے اس کا ذمہ دار اس ظالمانہ مگل کا کمانے والا ابوجہل ہے لیکن فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے آ زمائش اس کی جانب سے ہے گواس کی یہ آ زمائش اس کی جانب سے ہے گواس کی یہ آ زمائش اس کی جانب سے ہے گواس کی یہ آ زمائش اس کی جانب سے ہے گواس کی یہ آ زمائش اس کے باتھوں اور اُمیہ بن ظلف بی کے ذریعے سے اہل ایمان کو پہنچ رہی ہے۔ اس اعتبار سے فتنے کی یہ دونوں نہیں بیک وقت درست ہیں۔

اس آیت میں ان کم ہمت لوگوں کا ذکر ہے کہ جولوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش اور تکلیف سے ایسے گھراا ٹھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھرانا چاہئے۔ ان تھڑ دیلے لوگوں کی سیرت کا ایک دوسراڑخ اسکے الفاظ میں واضح کیا گیا:

﴿ وَلَئِنُ جَآءَ نَصُرٌ مِّنُ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ ﴿ ﴾

"اوراگرتمهارےرت کی طرف ہے کوئی مدوآ جائے تو بیضرور کہیں گئے کہ ہم

يقيناتمهار يساتھ تھے۔''

کہ آ زمائش کا وقت آتا ہے تو چھپے بٹتے ہیں کین اگر کہیں کوئی فتح نصیب ہوجائے اللہ کی مدر آجائے کوئی مال غنیمت ہاتھ لگ جائے تو وہ چیش چیش ہوں گے اور کہیں گے کہ آخر ہم بھی تم ہم بھی ان شرات سے متمتع ہونے کاحق رکھتے ہیں ہمیں

بھی اس مال غنیمت سے میں سے پورا پوراحت ملنا چاہے۔ یدایک کردار ہے جوکی ایک معین دَور سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہرانقلا لی تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے والوں میں بہردار بھی ہوتا ہے۔

تنین شم کے کردار

ہر انقلابی دعوت اور انقلابی جدوجہد میں تین کردار بالکل نمایاں طور پر ہوتے

ہیں۔ایک وہ جو اس دعوت کو ہر چہ باداباد کی شان کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ ع ''ہرچہ باداباد ماکشی دراآ ب انداختیم''

كداب جو موسومو مم نے كشى مانى ميں دال دى ہے اب يہ تيرے كى تو ہم تيريں كے اور بید دو بے گی تو ہم بھی ساتھ ہی ڈوپیل گے۔ بیروہ لوگ ہوتے ہیں جواس انقلابی جدوجہد اور اس کے مقصد (cause) کے ساتھ ذہنا اور عملاً پورے طور پر وابستہ ہوتے ہیں۔دوسری متم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جواس نظام کہنا ور نظام باطل کو بچانے كے لئے ميدان ميں آتے ہيں اور تعلم كلا مقابله كرتے ہيں۔ وہ اينے آپ كو پورے طور پراس باطل نظام کے ساتھ وابسة کرتے ہیں اور اس کے جمایت بن کر کھڑے ہوتے ان كرجو بہلے سے قائم ہے۔ بدونوں قتم كے لوگ ايك دوسرے كے مدمقائل آتے ہیں اور اس طرح کشکش و کشاکش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کا نام مجاہرہ ہے اور اس كشاكش مي بالعوم جنك وقال كي نوبت بهي آتى ہے۔ ايك تيسرا عضر درميان درمیان میں رہتا ہے۔ وہ اس فیصلہ کن انداز میں بازی کھیلنے کا قائل ہی نہیں اس لئے كداس مرحال من ايخ مفادات عزيز بين -قرآن عليم من ايفخف كانقشدان الفاظ مِس تحينيا كيا: ﴿ لا اللَّهِ هَا وُلا إللَّهِ هَا وَلا اللَّهِ هَا وُلاءِ ﴾ كدنده وإدهرا يخ آ پكو وابستداور identify کرنے پرآ مادہ ہے ندادھریکسوہوکران کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے بلکہ وہ ان کے بین بین رہنے کی کوشش کرتا ہے۔وہ اس بات کا انظار کرتا ہے كدديكيس اونك كس كروك بيثيتا ہے۔اس كى حكمت عملى سيهوتى ہے كدوونوں يارثيوں کے ساتھ روابط رکھے تاکہ جس کی کو بھی فتح نصیب ہووہ ان کے پاس جا کراپی

وفاداری یا اپنی سابقد خدمات کا حوالدوے کراپنے لئے تحفظات اور مراعات حاصل کر سکے۔ بیہ ہے وہ منافقانہ کردارجس کوخوب اچھی طرح پیچاننے کی ضرورت ہے! اس کردارہے پیشگی متنبہ کیا جارہاہے کہ:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُقُولُ امَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيْتَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيْنَ النَّامِ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ ۖ ﴾ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيْنُ جَآءَ نَصُرٌ مِّنُ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ ۖ ﴾

کہ بید دراصل اس مرض اور قلبی روگ کا نقط آغاز ہے جو آ کے بردھ کر منافشت کی صورت میں دھل جاتا ہے۔آ کے فرمایا:

﴿ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَّمِينَ ﴿ ﴾

'' تو کیااللہ تعالی زیادہ با خرمیں ہے اس سے کہ جو کھے جہان والوں کے سینوں میں بنہاں ہے؟''

جہان والوں کے سینوں کے پوشیدہ اسرار سے اللہ سے بڑھ کرکون واقف ہوگا؟ بدلوگ اپنی غلط بیانی سے کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں مس کوفریب دینا چاہ رہے ہیں!! سورة البقرة کی آیت نمبرہ میں اس فریب کاری کا پردہ چاک کردیا گیا:

﴿يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ امْنُوا ٤ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ .....

''كريد دهوكد دينا چاہتے إلى الله كو اور الل ايمان كو درآ نحاليك بيد دهوكه نيل دے رہے مرخو داينے آپ كو .....''

سیدهی ی بات ہے کہ اگر تو معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے تو وہ کھلے ادر چھپے کا جاننے والا ہے؛ وہ تو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ باتوں سے بھی بخو نی آگاہ اور ان کی نیتوں اور ارادوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے۔

### جھوٹا مدعی ایمان کون؟

اوربات بالكل كھول دى گئى۔ چنانچەفر مايا:

﴿ وَلَيُعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَلَيْعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴾

پھرنوٹ کر لیجئے کہ اگر چہ بیم آئی سورت ہے اور مُلّی وَور کے بھی وسطی صفے سے
اس کاتعلق ہے جبکہ انجمی اس نفاق کا وُوروُ ورتک امکان بیس تھا جو بعد میں مدنی وَور میں
پورے طور سے ظاہر ہوا' لیکن یہاں صاف الفاظ میں نفاق اور' منافقت' کا ذکر موجود
ہے۔ کو یا پیشکی متنبہ کردیا گیا کہ اس راہ میں اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا جائے تو پہطر زعمل
انسان کو منافقت کی آخری سرحدوں تک لے جاسکتا ہے۔

ور سال کو منافقت کی آخری سرحدوں تک لے جاسکتا ہے۔

نو جوانوں کو گمراہ کرنے کا ایک پُر فریب انداز

اس کے بعد انہی نوجوانوں کا ایک اور مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے جن پران کے والدین کا دباؤ تو تھا ہی ان کے بوے اور بزرگ بوے ہی ناصحانہ اور مشققانہ انداز میں ان کے بوے اور بزرگ بوے ہی ناصحانہ اور مشققانہ انداز میں ایک بات ان سے کہتے تھے جس کا قرآن نے یہاں حوالہ دیا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کا تجربہ براس نوجوان کو ہوگا جو کی بھی انقلا لی دعوت سے شملک ہو۔ یہ باتیں وہ جس کہ جن سے ہرا نقلا لی جدو جہد میں فی الواقع سابقہ پیش آتا ہے۔ فرمایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ امْنُوا اتَّبِعُوا سَبِيُلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطْيَكُمُ ۗ

''اور کہاان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا (جو کفر کی روش پر قائم تھے)ان لوگوں ہے کہ جوابیان لائے تھے کہا تباع کئے جاؤ ہمارے ہی راستے کا اور ہم اٹھالیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھے''

یہ نوجوانوں کو بہکانے اور ور فلانے کا ایک انداز تھا جوقوم کے ان بڑے بوڑھوں نے افتیار کیا جوخود شرک پرقائم تھے۔وہ بڑے شفق اور خیرخواہ بن کران نوجوانوں سے کہ جو نی اگرم علیہ پرائیان لے آئے تھے کہ بالکل بے فکر ہوکر چلے آؤا پہر آباء و اجداد کے رائے پرائیان لے آئے تھے کہ بالکل بے فکر ہوکر چلے آؤا پیروی آباء و اجداد کے رائے کو کیوں ترک کرتے رہو ہم بی حق پر ہیں آخرا پ آباء واجداد کے رائے کو کیوں ترک کرتے ہو!! پھر مزید ترغیب کے طور پر اتمام ججت کے انداز میں وہ کہتے تھے کہ اگر واقعی تم بید تھے ہو کہ تمہارے آباء واجداد کا بیراستہ غلا ہے اور تمہاری تجھیں ہماری بائی تیں آتویش کا کون سا معاملہ باتی رہ جاتا ہے؟ مطمئن رہو ہم خدا کے ہاں تمہاری طرف تے جواب دہی کریں گے۔اگر فی الواقع ہم غلطی بے جواب دہی کریں گے۔اگر فی الواقع ہم غلطی پر ہوئے تھی گھراؤنیں 'تمہاری خطاوں کا بوجھ ہماری گردٹوں پر ہوگا۔ فرمایا:

﴿ وَمَا هُمْ مِعْدِلِيْنَ مِنْ خَطْيَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنَّهُمْ لَكَذِبُوُنَ ﴾ ﴿ " وَمَا هُمْ لِكَذِبُونَ ﴾ ﴿ " وَرَبْيِس بِينَ وه الله فَي والله بياوك جورتْ بين مِنْ مَنْ صَلَى خطاؤن مِن سے پھر بھی بلاشبہ بیاوگ جورٹے بین ۔ "

وہاں تو ہرایک کواپی جواب دہی کرنی ہے کوئی کسی کا بو جھا تھانے والانہیں۔ بیسراسر جھوٹ بول رہے ہیں دوسروں کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں جس ہذت کے ساتھان کے دعوے کی نئی کی گئی ہے اور اگلی آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا خضب اُن پر ظاہر ہور ہاہے اُس کے پس منظر میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس طرز خطاب میں اور فریب آمیز طرز تکلم میں واقعتا کچھلوگوں کے لئے پچھوزن تھا۔ آخر جب قوم کے بڑے بوڑھے کوئی بات اپنے تجربے کے حوالے سے کہتے ہیں تو ان کی بات بالعوم توجہ سے نی جاتی ہے۔ دعوت تی پر گان دھرنے والے نوجوانوں پر اثر

ائدازہونے کے لئے بررگان قوم کی گفتگو کا انداز ہیشہ بیہ وتا ہے کہ میاں ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کئے 'ہم نے دنیا دیکھی ہے 'تم ابھی نوعمری کے وَ ور میں ہو 'تہ ہمیں اپنے نفع ونقصان کی ابھی بھی نیس ہے' کوئی سرپھراشی ہے جو تہیں غلط راستے پر وُل سرپھراشی ہے جو تہیں غلط راستے پر اُل رہا ہے 'وہ تہماری دنیا بربا و کر کے رکھ دے گا' ہمارے راستے پر اَل وَ! ہم تہماری رہنمائی کریں گے۔ بیرہ وہ باتیں ہیں جوان کی طرف سے سننے میں آتی ہیں اور اس بات کا امکان ہر دم رہتا ہے کہ کی وقت انسان اگر کی خاص کیفیت میں ہواور ان بررگوں کے ساتھ اس کے سن ظن کا رشتہ بر قرار ہوتو وہ ان سے کوئی اثر قبول کر لے۔ لہذا پوری شدت کے ساتھ ان کے دعوے کی نفی کی گئی اور ان کے فریب کا پر دہ چاک کر دیا گیا کہ شدت کے ساتھ ان کے دعوے کی نفی کی گئی اور ان کے فریب کا پر دہ چاک کر دیا گیا کہ شدت کے ساتھ ان کے دعوے کی نفی کی گئی اور ان کے فریب کا پر دہ چاک کر دیا گیا کہ جانے ہیں!' دروغ کوئی سے کام لیے دیے ہیں!'

#### اينابو جه خودا نها ناموگا

کے فتش قدم کی پیروی کی تھی اگر ہم غلطی پر ہتے تو اس کے ذمددار ہمارے بڑے ہزرگ ہیں ہم نہیں ہیں!!

### اضافی بوجھ اٹھانے والے!

اب اگلی آیت پراپی توجه مرکوز کیجئے! مشرکین کے اس گھناؤنے کروار پراللہ کا غضب بہت نمایاں ہے:

﴿ وَلَيْحُمِلُنَّ ٱلْقَالَهُمُ وَٱلْقَالَا مُّعَ ٱلْقَالِهِمُ نَهُ

' نیرلوگ لاز ماا شاکس گے اپنے بوجھ'اُ درا پنے بوجھوں کے ساتھ اور کچھ بوجھ بھی (انہیں اٹھانے ہوں گے )''

نوجوانوں کو فکری طور پر داغ دار کرنے اور گراہ کرنے کی بیکوشن ان کو غلط راستے پر ڈالنے کی بیسی بقینان کے اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافے کا باعث بنے گناہوں کے بوجھ میں اضافے کا باعث بنے گناہوں کے بوجھ میں اضافے کا باعث بنی کہ دہ گی۔ اس سے ان کی ذمہ داری بلا شبہ بوھ رہی ہے۔ لیکن اس کا بیہ طلب بھی نہیں کہ دہ نوجوان جو بان کے فریب میں آ کر اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری میں ہرگز کی دختی ہو گئیں گے۔ اور بازیرس سے فی جا کی گوری ذمہ داری قبول کرنی پوٹے گی۔ بید لیل کہ کی نہیں آئے گی۔ انہیں اپنے فیطلی پوری ذمہ داری قبول کرنی پوٹے گی۔ برخض کوجو نہیں آئے گی۔ انہیں اپنے بوجہ مانی صلاحیتیں اور ذہن وفکر کی قبر تمیں عطاکی گئی ہیں ان کی بنیاد پر کھو دیا گیا ہے ، جوجہ مانی صلاحیتیں اور ذہن وفکر کی قبر تمیں عطاکی گئی ہیں ان کی بنیاد پر وہ خود انفرادی حیثیت میں مسئول ہے۔ ہاں وہ لوگ جود وسروں کو گر اہ کرنے اور انہیں غلط راستے پر ڈالنے کی سعی کر رہے ہیں اپنے اس طرزعل سے اپنے بوجہ میں اشان غلط راستے پر ڈالنے کی سعی کر رہے ہیں اپنے اس طرزعل سے اپنے بوجہ ہیں اشان خطاف کی کہ ہور ہی ہوگا ہوان کی باتوں کی باتوں میں آ کر گر ابن کا شکار ہو گئے تھے 'بیاضا فی بوجہ بھی ان کے مروں یہ ہوگا جوان کی باتوں میں آ کر گر ابن کا شکار ہو گئے تھے 'بیاضا فی بوجہ بھی ان کے مروں یہ ہوگا جوان کی باتوں میں آ کر گر ابن کا شکار ہو گئے تھے 'بیاضا فی بوجہ بھی ان کے مروں یہ ہوگا بیآ یہ مبار کہ ان الفاظ پرختم ہور ہی ہے:

﴿وَلَيْسُنَكُنَّ يَوُمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتِرُونَ ﴿

"اورلاز مان سے بازیرس موکردے گی قیامت کے دن اس افتر اکے بارے

میں جودہ کرتے ہیں۔"

جوجھوٹ میر گھڑر ہے تھے جوافتر اپر دازیاں کررہے تھے اور جو غلط دعوے کررہے تھے کہ ہم تمہارا ہو جھاٹھا کیں گے اس سب کے بارے میں انہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ان سے اس معاطمے میں یا زیرس ہوکررہے گی!

پہلے رکوع کے مضامین کا اجمالی تجزیہ

آپ نے دیکھا کہ اگرسلسلہ کلام معیّن ہوجائے 'سیاق وسباق واضح ہوجائے کہ
کن حالات میں گفتگو ہورہی ہے'اس وقت کیا مسائل در پیش تھے'اورکون لوگ ہیں جن
کی طرف روئے خن ہے قوقر آن مجید کی ایک ایک آیت کس طرح خود بولتی ہے اور کس
طرح اس کی آیات کے مابین ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لئے کہ بیہ
ایک مربوط اور مسلسل کلام ہے۔ یہ بات ذہن میں ردنی چاہئے کہ قرآن مجید کا نزول
ایک خاص قوم کے مابین ایک خاص ماحول میں ہوا ہے۔ اس کے نزول کے ساتھ ساتھ
ایک خاص جماعت تیار ہورہی تھی جے جماد فی سبیل اللہ کے لئے ایک منظم قوت کے طور
برتیار کیا جارہا تھا۔ چنانچ قرآن تھیم ان کے احساسات اور ان کے مسائل و معاملات کو

سورۃ العنكبوت كے پہلے ركوع بيں ان مسائل و مشكلات ان امتحانات ان امتحانات ان المتحانات ان المتحانات ان دائتوں ان تكاليف اور مصيبتوں كے ممن بيں ايك مكمل ہدايت نامه موجود ہے كه ان كے بارے بيں الل ايمان كا نقط نظر كيا ہونا چاہئے ۔ چنا نچه ان پرواضح كيا جارہا ہے كه يہ تمہارے ايمان كي صداقت كا ثبوت اى سے مہيا ہو كا - يہ متحان كي آ زمائش ہے - تبہارے ايمان كي صداقت كا ثبوت اى سے مہيا ہو كا - يہ امتحان تمہارے بد بيانى كى تربيت كے لئے بھى مطلوب ہے ۔ اور يہ آ زمائش اصلا الله كي طرف سے ہے اگر چہ بظا ہريہ الله كي دشمنوں كے ہاتھوں تم تك پہنچ ربى اصلا الله كي طرف سے ہے اگر چہ بظا ہريہ الله كي دوه برى ہوجا كيں كے ان كولازما ہے ۔ اور پھر يہ بھى نہ مجھوكہ تمہيں ايد اكي درتى درازكر نا ہے ۔ وہ تمہيں اس وقت تك يكڑا جائے گا۔ ابھى الله كي حكمت بيں ان كى رسى درازكر نا ہے ۔ وہ تمہيں اس وقت تك ستاسكيں كے جب تك الله جا ہے گا۔ اور ايك وقت لا ذما آ نے گا كہ وہ الله كى گرفت

من آئیں کے ﴿إِنَّ بَطُ شَ رَبِّکَ لَشَدِیْدَ ﴾ ' تمہارے رب کی پکڑ بہت خت ہے' ۔ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے خ لکلیں گے تو بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر ایمان کی حقیقت بھی بیان فرما دی گئی اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرنے والوں کے لئے بہترین اجری بثارت بھی دی گئی۔ یہ سب پچھ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو صبر کی تلقین ہی تو ہے۔

سورة العنكبوت كابيه مقام دراصلُ '' تواصى بالعبر'' كے لئے انتہائی خوبصورت افتتاحی سبق ہے۔ يہاں تواصى بالعبر كا فريضہ كويا الله تعالى خودسرانجام دے رہے ہیں۔ اہل ايمان كوصبر و ثبات كی تلقین كی جا رہى ہے كہ اپنے قول پر ڈیٹے رہو جے رہو اپنے دعوائے ايمان ميں اس طور نے ثابت قدم رہوكہ تمہارے پائے ثبات ميں كہيں كوئى لرزش ندآنے بائے۔

# رکوع۲ تا۴ کے مضامین کامخضر جائزہ

بیسورہ مبارکہ ایک خاص پہلو ہے انہی مضامین پر مشمل ہے۔ اس منتخب نصاب میں اس کا تو امکان نہیں ہے کہ سات رکوعوں پر مشمل اس پوری سورہ مبارکہ کا درس مثال کیا جاسک تا ہم پہلے رکوع کے علاوہ ہم اس کی مزید چند آیات کا مطالعہ بھی کریں گے۔ دوسر نے تیسر ہے اور چو تھے رکوع میں اللہ تعالی نے انبیاء ورُسل کے حالات سے استشہاد فرمایا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہتم پہلی آمت نہیں ہوئ نہ محمد علی اللہ کے پہلے رسول اللہ علی ہے فرمایا گیا: ﴿قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الوَّسُلِ ﴾ یعنی اے نبی کہد جیئے کہ میں کوئی نیا نویلا گیا: ﴿قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الوَّسُلِ ﴾ یعنی اے نبی کہد جیئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں۔ بہت سے رسول آپ سے پہلے آئے ہیں۔ یا جیسے سورہ آل عمران رسول نہیں ہوں۔ بہت سے رسول آپ سے پہلے آئے ہیں۔ یا جیسے سورہ آل عمران

پھر حضرت ابراہیم الطفی کی داستان آتی ہے۔ کون ی آزمائش ہے جس سے آت نہیں گزرے۔ گھرے انہیں نکالا گیا۔ مشرک باپ نے زجر و ملامت کے انداز مل ان سه كها: ﴿ لَئِن لَّهُ تَنْتَهِ لَارُجُمَنَّكَ وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾ يعن "اسابراتيم! اگرتم (میرےان خداؤں کی مخالفت ہے ) بازنہ آئے تو میں تہہیں سنگسار کر دوں گااور ید کتم فی الفورمیری نگاہوں سے دُور ہوجاؤ! " پھرکون ساایبا کشن مرحلہ ہے جوان پر نہیں گزرا۔ بادشاہ وہت کے دربار میں پیثی ان کی ہورہی ہے آگ کے الاؤ میں وہ جھو نکے جارہے ہیں' اپناوطن خیر باد کہہ کر پوری زندگی ایک مسافرت کے عالم میں وہ بر كرر بيس-آج يهال بين كل وبال بين كمي شام ك بالا في علاق بين بين مجمى فلطين مين آكر ديرے لگائے بين تو بھى مصرمين بين \_ حجاز مين دعوت توحيد كا ایک مرکز تغیر کیا ہے۔ دوسرے بیٹے کو فلسطین میں بھا دیا ہے۔ اللہ کا یہ بند ہ اپنے اس یقین پر قائم ہے کہ اس کا تعلق اپنے گھر والوں سے نہیں' آباء واجداد سے نہیں' کسی زمین سے نہیں' کسی وطن سے نہیں' اس کاتعلق صرف اور صرف خدائے وا حد کے ساتھ ہے۔ الله كا وه بنده (عليه الصلوة والسلام) اس آخرى امتحان سے بھى گزرا كه عين بر حایے کے عالم میں دعائیں ما تک ما تک کر جو اکلوتا بیٹا لیا تھا اللہ نے اس کے خمن میں بھی آ زمالیا کہ کہیں اس کی محبت ابراہیم کے دل میں میری محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئے۔ توبیآ زمائش اورامتخان تو اس راہ کا ایک مستقل ضابط اور قانون ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے جوادھرآئے گا آزمایا جائے گا۔ یہاں انبیاء ورُسل کے حالات کا ذکر گویا ﴿وَلَقَدْ فَسَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ کی تفسیر ہے۔

## ابل ایمان کے لئے خصوصی ہدایات

انبیاءاورؤسل کے احوال بیان کرنے کے بعد پانچویں رکوع میں آ یہ نمبر ہم سے کہ جہاں ہے اکیسویں پارے کا آ غاز ہوا ہے اکیٹ نہایت اہم مضمون شروع ہوتا ہے کہ اس شم کے حالات میں اہل ایمان کو کرنا کیا چاہے۔ اس شمن میں بعض معین ہدایات مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں۔ اجمالاً یہاں اس میں سے صرف چند آ یات کا حوالہ وینا مفیدر ہے گا۔ فاہر بات ہے کہ اس پوری عبارت کو جو تین رکوعوں پر مشمل ہے ہم اس مختصر نصاب میں شامل نہیں کر سے ہے۔ اس سلسلے کی پہلی ہدایت اکیسویں پارے کے بالکل آغاز میں وارد ہوئی ہے:

﴿ الله مَا أُوحِيَ اِلْدُكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِعِ الصَّلُوةَ ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُو ﴿ وَاللّٰهِ اَكُبُو ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللّٰهِ اَكُبُو ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللللللللللّٰلِيلّٰ اللللّٰهِ اللللللللللّٰهِ اللللللّٰلِمُ الللللللّٰ الللللّٰهِ اللللللللللللل

مید و بی مضمون ہے جو سورة المنافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں کینی ذکر اللی کا التزام۔اس مضمون ہے جو سورة المنافقون میں ہم منظم خوار پشت بناہ اور ہمت بندھانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کاذکر ہے۔وہاں فرمایا گیا تھا کہ:

﴿ يَائِهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُلْهِكُمُ امْوَالْكُمُ وَلَا اَوَلَادُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ \* وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ فَاولَئِكَ هُمُ الْحَسِرُونَ ۞ ﴾

''اےمسلمانو! دیکھناتمہارامال اورتمہاری اولا دکہیں تنہیں انٹد کی یا دے غافل نہ

کردیں۔اس لئے کہ جواس فننے میں گرفارہ وگیا تو وہی ہے خیارہ پانے والا۔'
یہاں فر مایا کہ مشکل اور کھن حالات میں تمہارے لئے اصل سہارا بلاوت قرآن اور
ادائے صلوۃ ہے 'اورید دونوں ذکر کی اعلیٰ ترین صورتیں ہیں۔قرآن کیم مجسم ذکر ہے۔
یہ' الذکر' بھی ہے اور' ذکر کیٰ' بھی! اس کی تلاوت پر کاربندر بنا' اس کو پڑھتے رہنا
ذکر کی نہایت عمدہ صورت ہے۔ پھریہ کہ جامع ترین ذکر ہے نماز۔اس میں ذکر قولی بھی
نے اور ذکر عملی بھی۔ اس میں اپنی زبان سے اللہ کو یا دکرنا بھی ہے اور اس کے سامنے
اظہار بندگی کے طور پر جھک جانا یعنی رکوع اور بحود بھی ہے۔فرمایا: ﴿وَلَـلِدِ حُورُ اللّٰهِ الْمُحْدُ اللّٰهِ الْمُحْدُ اللّٰهِ کی اس راہ میں ہمت بندھانے والی اور فابت قدم رکھنے والی سب سے بڑی چیز
بلاشہ '' اللّٰہ کی یا د'' ہے۔

اس سلسلے کی دوسری اہم ہدایت اس سلسلهٔ کلام میں ذرا آ کے چل کر وار د ہوئی ہے۔ یہ آ یت نمبر ۲۵ ہے۔ فرمایا: ہے۔ یہ آ یت نمبر ۲۵ ہے، حس میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ فرمایا:
﴿ یَعْبَادِیَ الَّذِیْنَ امْنُوا اِنَّ اَدُضِیُ وَاسِعَةٌ فَایَّایَ فَاعْبُدُونِ ﴿ ﴾

''اے میرے وہ بندو جوالمان لائے ہو! میری زمین بہت کشادہ ہے' پس تم صرف میری بندگی کرو۔''

کہ اگر کسی ایک مقام پر تمہارے لئے توحید پر کاربندرہنا ناممکن بنا دیا ہوتو تم اس زمین کے ساتھ بندھ ندرہو وہ شروہ ملک یا وہ خطہ ارضی تمہارے قدموں کوروک نہ لئے باندھ نہ لئے بلکہ تم ہجرت کر جاؤ۔ اس لئے کہ بہرصورت تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں گویا کہ سلمانوں کو ہدایت دے دی گئی اور صاف الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ملکہ کی سرز مین تم پر تنگ ہوگئی ہے اور یہاں رہ کر تو حید پر کاربندرہنا تمہارے لئے مشکل بنا دیا گیا ہے تو اس سرز مین کو خیر باد کہواور ہجرت کر جاؤ۔ درحقیقت اس ہدایت اور رہنمائی کے تحت ہجرت جبشہ واقع ہوئی۔ نبی اکرم علیا ہے فائی ایل ایمان کو یہ اجازت دی کہوہ ملکہ سے چلے جائیں اور حبشہ میں جاکر پناہ گزین ہوجائیں۔ چنا نجم سے باکر پناہ گزین ہوجائیں۔ چنا نجم سے باکر پناہ گزین ہوجائیں۔ چنا نجم سے باکر پناہ گزین

رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان جرت کرنے والوں میں شامل تھے۔اس سورہ مبار کہ میں حضرت ابراہیم النظافی کا خاص طور پر جوذ کرآیا ہے جس طریقے سے ان کی زندگی سلسل مہاجرت میں گزری ہے میچم گویاای کا ایک عس ہے۔آگے فرمایا:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوُتِ اللَّهُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾

" فرایک کوموت کا دا لقه چکھنا ہے چرتم سب ہاری طرف لوٹائے جاؤگے۔ "

کہ بیزندگی عارضی ہے تکلیفوں اور مشقتوں میں بھی بیت جائے گی اور آرام و آسائش کے ساتھ بھی بہر حال ختم ہوکر رہے گی۔ پھرتم سب ہماری طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ موت کا خوف اگر جمرت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اسے ذہن سے جھٹک دوئ موت تو بہر صورت آکر رہے گی۔

﴿ وَالَّـذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحِتِ لَنُبَوِّنَنَّهُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا تَجُرِي مِنْ. تَجْتِهَا الْالْهُزُ خُلِدِيْنَ فِيهَا اللهِ مُلَ الْحُرُ الْعَمِلِيُنَ ﴿ ﴾

پھر دیکھتے وہی مؤکد وعدہ جو پہلے رکوع میں دومرتبہ آیا تھا' یہاں سورۃ کے آخری صفے میں بھی موجود ہے: ''اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے (لینی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا) ہم لاز آن کو ٹھکا نہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں' نوٹ کیجے' ہجرت کے ساتھ اس لفظ 'کنیو قتی ہم'' کی ہوئی مناسبت ہے۔' ہوق ، مین ' نوٹ کیجے' ہجرت کے ساتھ اس لفظ 'کنیو قتی ہم'' کی ہوئی مناسبت ہے۔ ' ہوق ، گئے ہوئی ہیں کہیں ٹھکا نہ فراہم کرنا۔' 'ہم ان کے لئے ٹھکا نہ بنا کمیں گے جنت کے اس بالا خانوں میں (بہشت کے ان جمروکوں میں) جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہون گی' اور کیا ہی عمدہ ہے یہ بدل گل کرنے والوں کا'' ۔ اور بیٹل کرنے والے کون ہیں؟ ساتھ ہی واضح فرمایا: ﴿اللّٰ اللّٰ ال

## الله تعالى كى طرف سے نويد جانفزا

یہ سورہ مبارکہ خم ہوتی ہے ایک ایسی اوید جانفزا پر جو ہراً س بندہ مؤمن کے لئے ہے کہ جو اِس بندہ مؤمن کے لئے ہے کہ جو اِس فتم کی کس مثال میں مملا مبتلا ہوا ور صما برت کے ان امتحانات سے اور آئوں اور تکالیف کے اس قور میں سے گزر رہا ہو۔ایسے شخص کے لئے اس سے بڑی نوید جانفزااوراس سے زیادہ قطعی یقین دہانی کی بات اورکوئی نہیں ہوسکتی۔فرمایا:

﴿وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ "اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ان کے لئے اپنے راست کھولتے جاکیں گے۔اور بے شک اللہ خوب کارول کے ساتھ ہے۔"

پھرنوٹ کیجئے لفظ''جہاد' ممکنی سورت میں وارد ہواہے جب کدائھی قال کا دُور دُور تک کہیں کوئی سوال نہیں تھا۔ بیمجاہدہ' بیٹھکش اور بیتصادم درحقیقت نظریات کی سطح پر مور ہا ہے۔ مبر کا صبر کے ساتھ مقابلہ ہور ہاہے۔ وہ لوگ اپنے نظام باطل کے تحفظ میں اپنی تو توں کو مجتمع کررہے ہیں کہاں اہل ایمان ہیں جوایے ایمان کے لئے اسے رب کے کلے اوراس کے دین کی سربلندی کے لئے جان تو ڑکوششیں کررہے ہیں۔ دین حق کے ان سرفروشوں سے ہمارا پخت وعدہ ہے کہ ﴿ لَنَهُ لِدِينَتُهُ مَ سُبُلَنَا ﴾ ویکھے عہال تا کید کا وہی آخری اسلوب ہے۔اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی بیصیغة تا كيد بتكرار آيا باوريهال آخريس چريداسلوب اختياركيا كيا: ﴿ لَهَ هَدِينَّهُمُ سُبُلَنَا ﴾ "ايالوكول کے لئے ہم لاز ما اپنے رائے کھولتے چلے جائیں گے''۔ بدایک بہت اہم بات ہے' بہت اعلیٰ اور عمدہ وعدہ ہے جومسلمانوں ہے کیا جار ہاہے۔قدم بڑھاؤ توسہیٰ آ کے کی منزلوں کے بارے میں زیادہ فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تمہاری انگل پکڑ کر تمہیں این رائے پر چلائے گا' تمہارے لئے وہاں سے رائے کھولے گا جہاں سے کوئی راستہ کی کونظر ندآتا ہوگا۔ نبی اکرم علی کے کی سیرت پرنگاہ ڈالئے ' ہجرت سے قبل من دس گیاره نبوی میں بالکل ایسے محسوس ہوتھا تھا کہ جیسے کہیں کوئی راستہ دُ ور دُ ور تک نظر نہ آ رہا ہو۔ مُلّہ سے مایوس ہوکرآ پ طا نف تشریف لے گئے۔ وہاں جو پھے ہوا اور جس

طورے ہوا وہ سب کے علم میں ہے۔ زبانی مخالفت پر بی اکتفانہیں کیا گیا' آ گی بر پھراؤ بھی کیا گیا' یہاں تک کہ جسم اطهرلبولہان ہو گیا۔ واپس آئے تو مُلّہ میں حالات اس درج مخدوش منے کدایک مشرک کی امان لے کرمکہ میں داخل ہوئے اس لئے کہ آ ب كال كى سازش تار بوچى تى مامرات كويابند بو يك تى اميدى كوئى كرن وُوروُ ورنظرَ نِينَ آتَى تَقَى مُلِين الله تعالى نے گھر بيٹھے راستہ کھول دیا۔ مدینه منورہ سے چھ افراد آئے اور ایمان لے آئے۔اگلے سال بارہ آئے بیت ہوگئی۔اس سے اگلے سال بہتر (۷۲) یا پھھتر (۷۵) افراد آئے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ گویا مدینہ منورہ كادارالجرت بنامقدر بور ہاہے۔اے اللہ تعالی اہلِ ایمان كے لئے ٹھكانہ اور جائے بناہ بنانے کا فیصلہ صا در فرما چکا ہے۔ وہاں محدرسول اللہ علی کے قدم ہائے مبارک ابھی پینے بھی نہیں لیکن آپ کے استقبال کی وہاں تیاریاں مور ہی ہیں اور ایمان کو مکن حاصل ہو چکا ہے۔ یہ ہے اللہ کا وہ پختہ وعدہ جس کاعملی ظہوراس صورت میں ہوا۔ بندہ مؤمن كافرض بيب كداي حالات كے مطابق جو كچھوہ كرسكا بركزر ي نتائج كو الله کے والے کرے۔ آئندہ کہاں سے راستہ نگے گا'اس کے بارے میں اسے خود ککر مندہونے کی ضرورت نہیں۔اللہ نے بیچیزائے ذے لے لی ہے: ﴿ لَسَاللَّهُ لِيَسَاللَّهُ مُ سُبِلَنَا ﴾ "اورجم لازماً كھولتے چلے جائيں كان كے لئے اپنے راستے!"

وآحر دعوانا ان الحَمد لله ربِّ العالمين٥٥

مركزى الجمرضية م القران لاهور قران مجیم عم و حکمت ک پرتشهیروا تناعیہ يحة فيتماصرين تتجديد إيمان كالكيموي تحركت ببرطاخ اِسلام کی نت و تأنیه ادر غلبهٔ دین حق کے دور مانی کی راہ ہموار ہوکے وَمَا النَّصِرُ إِلَّامِنْ عِنْدالله